بسم (الله (الرحس (الرحيم ولافتصورابحبل الله جميعا والانفرقول ﴿ لَلْ مُحْرِكُ: ١٠٣٤﴾

تخريكِ الل حديث تاریخی پس منظر

تاليف ممتازا حمد عبداللطيف

#### جمله حقوق محفوظ

نام كتاب: تحريك المل حديث كاتار يخي يس منظر نام مؤلف: متازاحد عبداللطيف دارالنشر والتاليف بنئ دبلي ناشر: سن اشاعت: ۴۰۰۲ء صفحات: 1+1

#### ملنے کے پتے

لتعلیمی الخیری اموامدینة الشیخی پیرا ہی بازار شیو ہر. 🏠 بهار انڈیا.ین کوڈم ۸۴۳۳۳۸ فون :۸۴۳۷۲۲۲۲۲ راو۰۰ 🖈 ممتازا حمر عبداللطيف مركز الدعوة والإرشاد د بي يوسك بكس نمبر ١٥١٧ فون: ۲۲۲۰۴۸۲۲/۱۸۰۱۸۹ 🖈 دارالنشر والتاليف، سي-١٢٥/٢ ابوالفضل انكلو، يارك. اوكلا، نئى دېلى – ۲۵ فون: ۲۳۰ ۱۹۹۲ ۲۸ اار ۹۰۰

# http://www.quransunnah.com هم يَحْ يَكِ المُحَدِيثُ كَا تَارِيخِي لِسِ مِنْظُ وَهِمْ اللهِ المُحَدِيثُ كَا تَارِيخِي لِسِ مِنْظُ وَهُمْ اللهِ المُحَدِيثُ كَا تَارِيخِي لِسِ مِنْظُ وَهُمُ اللهِ اللهِ المُحَدِيثُ كَا تَارِيخِي لِسِ مِنْظُ وَهُمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

| صفحات                  | عناوين                                             |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| ∠-۵                    | 🖈 مقدمه.                                           |
| $\Lambda$ - $\Lambda$  | 🖈 تحریکات کا تاریخی ممل اوراس کے نتائج .           |
| 11-1+                  | 🖈 فقهی مکا تب فکراور ظاهریت.                       |
| 17-17                  | 🖈 فقهی مکا تب فکر کی تشکیل کی تاریخ.               |
| 14-11                  | 🖈 ائمهُ دین کی تاریخ وفیات.                        |
| r-14                   | 🖈 خيرالقرون قرني                                   |
| r 4-r+                 | 🤝 تحريك ابل حديث كي حقيقت.                         |
| 12-17                  | 🖈 تين مغالطّو ب كازاله.                            |
| rz-rz                  | ﴿ ا﴾ تحريك المل حديث مے محققين كومقلدين ثابت كرنا. |
| <b>7</b> Z- <b>7</b> Z | ﴿بِ﴾ تحريك المل حديث كوئى مكتب فكرنهيس.            |
| <b>۲∠-۲∠</b>           | ﴿ج﴾ فروعی مسائل میں شدت اورا صول سے انحراف.        |
| r9-r <u>/</u>          | 🖈 پېلامغالطەاوراس كى تردىد.                        |
| mm-r9                  | 🖈 دوسرامغالطهاوراس کی تر دید.                      |
| m2-mm                  | 🖈 تیسرامغالطهاوراس کی تر دید.                      |
| m-m2                   | 🖈 گروه محدثین کا بیوارا.                           |
| m9-m1                  | 🖈 تحريك ابل حديث اور برصغير.                       |
| r+-r9                  | 🖈 پېلا دوراز ۱۵ه په یااز ۹۲ ه تا چوهمی صدی ججری.   |
| ~∆-~+                  | 🖈 دوسرادوراز چونقی صدی ججری تا۲۶۲اه.               |
|                        |                                                    |

# http://www.quransunnah.com 🎺 پس منظر 👣 http://www.quransunnah.com

| rz-ra                                | 🛣 تيسرادوراز ۲۲۲۱ه تا حال.                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| M-M2                                 | 🖈 تصوف اورخانقا هيت.                         |
| 07-M                                 | 🖈 برصغیر میں تحریک المحدیث کی با ضابط تشکیل. |
| ۷۳-۵۷                                | 🖈 تحريك المل حديث كالمسلك.                   |
| 4.0∠                                 | ﴿ ﴾ عقیده براه علم کلام .                    |
| 4r-4+                                | ﴿بِ﴾ فقهی مسائل ازراه ائمَه.                 |
| 70-70                                | ﴿حَ ﴾ تصوف بنام تزكيه واحسان .               |
| 40-40                                | 🖈 سلسلهٔ قادرىيە.                            |
| 44-46                                | ☆ سلسلهٔ نقشبندیی.                           |
| <b>YY-YY</b>                         | 🖈 سلسلهٔ سهرور دبیه.                         |
| <b>YY-YY</b>                         | 🖈 سلسلهٔ رفاعید.                             |
| <b>YY-YY</b>                         | 🖈 سلسلهٔ تیجانیه.                            |
| <u> ۲۳-۲۲</u>                        | ☆ سلسلهٔ چشتید.                              |
| 20-2 <b>m</b>                        | 🖈 تحریک جهاد هنداورنجد کی اصلاحی تحریک.      |
| ∠۸-∠۵                                | 🖈 تحریک اہل حدیث ہنداورنجد کی اصلاحی تحریک.  |
| <b>^</b> •-∠ <b>^</b>                | 🖈 تحريك المل حديث اورسياست .                 |
| ۸۳- <b>۸</b> ٠                       | ﴿ ﴾ اسلامی سیاست یا تحریک جهاد.              |
| 14-1m                                | ﴿٢﴾ جمهوری سیاست بالفاظ دیگرلا دینی سیاست    |
| $\Lambda\Lambda$ - $\Lambda\Upsilon$ | 🐠 🔌 اسلام کے نام پر جمہوری سیاست.            |
| 91-19                                | 🖈 اہل حدیث نام کی وجہ تسمیہ                  |
| 1+1-91                               | 🖈 تحريك المل حديث كالمقصد .                  |
|                                      |                                              |

#### بسم الله الرحمان الرحيم

#### مقدمه

الحمد للة رب العالمين القائل في كتابه المبين"وما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضي الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ﴿الأحزاب: ٣٦﴾ والصلاة والسلام على نبيه الناصح الأمين محمد بن عبد الله القائل"لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله" ﴿مسلم ﴾ وعلى آله و أصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

تمام تعریف اللدر سالعالمین کے لئے ہے۔جس نے اپنی کتاب مبین میں فرمایا: ,,اورد کیھو!کسی مومن مرد وعورت کواللہ تعالی اوراس کے رسول کے فیصلے کے بعدایتے کسی امر کا کوئی اختیار ہاقی نہیں رہتا، یاد رکھو! اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافر مانی کریگاوه صریح گمراہی میں بڑیگا''

اور درود وسلام ہواس کے ناصح امین نبی محمد بن عبداللّٰہ پر جنہوں نے ارشا دفر مایا: جت پرایک جماعت ہمیشہ قائم رہیگی ،اسے رسوا کرنے والے کی رسوائی نقصان نہیں <sup>ہ</sup> پہونیائیگی یہاں تک کہ قیامت آ جائے''

اور سلامتی ہوآ ہے کی آل واولا د۔اصحاب اور قیامت کے دن تک عمر گی کے ساتھآ ہے کی پیروی کرنے والوں پر .

اس مخضر حمد وثنااور درود وسلام کے بعد عرض ہے کہ راقم السطور نے تح یک اہلحدیث کے موضوع پر بہسطور بر ہائے اعظم امریکہ۔ پورپ۔ایشیااوراسٹریلیا کے اپنے ان

ہے۔جنہیںتح یک کے بارے میںمعلومات حاصل کرنے کی بڑی خواہش۔آرز واور حد درجے کی جشجور ہتی ہے۔ گرچہ ان کی اکثریت کونہ تو میں نے دیکھا ہے اور نہ انہوں نے ہمیں دیکھاہے۔بس انٹرنیٹ کے ایک مشہور زمانہ پروگرام ﴿Paltalk ﴾ کے اندر واقع ایک کمره یا چینل ﴿ صراطمتنقیم ﴾ کی ملا قات \_ گفتگو \_ تبادله خیالات \_ دینی سوالوں کے جوابات علمی اور دعوتی دروس نے ہمیں باہم ایک دوسرے سے مر بوط کردیا ہے۔جن میں لندن کے مجاہد۔ کناڈا کے ابوالوقف۔اسٹریلیا کے ابوہر برہہ۔ سعودی عرب کے جانباز اور کویت کے تا جراوراحیا ڈوٹ کوم ﴿ahya.com﴾ کے ما لك ساجد بھائي خاص طورير قابل ذكر ہيں۔ان ميں بالأخص ساجد بھائي جن كو ا نٹرنیٹ کی دنیا سے بڑی دلچیسی اور لگا ؤ ہے، وہ املحدیث علماء کی کتابوں ،کیسٹوں اور مضامین ومقالات کاانسائکلوپیڈیااحیادوٹ کوم کے نام سے انٹرنبیٹ کی دنیا کے لئے تیار کرر ہے ہیں۔میری چند کتابیں بھی داخل کر چکے ہیں۔ان کی شدیدخواہش ہے کہ اس کتاب کو بھی اس انسائکلو پیڈیا کا جلد از جلد حصہ بنادیا جائے۔اللہ ایسا ہی کرے۔اورانہیں جزائے خیر دے۔آمین .

قارئین! تحریک المحدیث کوئی نئ تحریک نہیں ہے۔ بلکہ یہ وہی تحریک ہے جوعہد نبوی اور عہد صحابہ سے چلی آ رہی ہے۔جس کا شعار کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ ہمارے جن قارئین کی نظر تاریخ اسلام پر ہوگی ۔ وہ بخو بی جانتے ہو نگے کہ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں اہل سنت والجماعت میں دوہی مکا تب فکر کاظہور ہوا۔

﴿ الله الله الحديث ﴿ ٢ ﴾ الله الرائ.

دونوں مکا تب فکر کے افکارونظریات کا تحقیقی جائزہ لینے پرییامرروز روثن کی طرح عیاں ہوجا تاہے کہ تحریک اہلحدیث ہی اسلام کی حقیقی پاسباں ہے۔جس کا کوئی حقیقت پہنداورغیر جانب دار شخص انکارنہیں کرسکتا۔ چنانچہ شخ الاِ سلام ابن تیمیہ جیسی علمی اور حقیق شخصیت نے اپنی دور بنی اور دور اندیثی سے اس حقیقت کا پیتہ لگالیا۔ فرماتے ہیں:

, أهل الحديث في الفرق كالإسلام في الملل " (د المنطق) المهل المحديث في الفرق كالإسلام في الملل " (د المنطق) المحديث كوفرقول ميں وہى حيثيت حاصل ہے جوماتوں كواسلام ميں واضح راقم السطور نے اسى حقيقت كوكتاب وسنت اور تاریخی شواہد كی روشنی ميں واضح كرنے كی كوشش كی ہے۔تا كرت كے متلاثی كے لئے بھانت بھانت كفرقوں ميں حق كو پہچاننا آسان ہوجائے۔اورامت اسلام كی صحیح رہنمائی ہوسكے۔اللہ تعالی ہميں اسے اس مقصد ميں كامياب فرمائے۔آ مين .

یہ کتاب دراصل راقم السطور کی کتاب''تحریک اہلحدیث کا ایک مرکز'' کے چند منتخب ابواب کا خلاصہ ہے۔ جسے حک واصلاح اور حذف واضا فیہ کے ساتھ انٹرنیٹ کی دنیا کے لئے تیار کیا گیا ہے، چونکہ آج کی سریع الحرکت دنیا اختصار کی طلب گار ہے۔ اس لئے اس کی تیار کی میں اختصار سے کا م لیا گیا ہے، تفصیل طلب قارئین اصل کتاب اوراس موضوع پر کھی گئی دیگر کتابوں کی طرف رجوع کریں

قارئین! یقیناً آج کی دنیا میں انٹرنیٹ دیگر کاموں کی طرح دعوت کے لئے ایک بہترین ذریعہ، وسیلہ اور آلہ ہے، جس کی اہمیت سے کسی کوا نکارنہیں، اس کی اہمیت اس وقت مزید برٹرھ جاتی ہے جب کہ داعیان اسلام عموماً اس راہ سے غافل ہیں یا تساہل برتے ہیں ۔لہذا! جولوگ اس راہ سے دعوت کا کام کررہے ہیں وہ قابل صدمبارک باداور تعاون کے مسحق ہیں اور دعا کے بھی، اللہ تعالی ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے باداور تعاون کے مسحق ہیں سرخرو کرے آمین.

اور انہیں دنیاو آخرت میں سرخرو کرے آمین.

ممتازا حرعبداللطف

21777/0/11

# تحريك المحديث كاشعار

#### المستقيم

"وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصكم به لعلكم تتقون" ﴿الأنعام: ٥٣ ا ﴾ یهی راه میری سیدهی راه ہے سواسی پر چلواور دوسری را ہوں پر نہ چلو کہ الله تعالی کی راہ سے بھٹکا کرتمہیں جدا جدا کر دیں، یہ بات ہے جس کا الله تعالى نے تمہیں حکم دیا ہے، تا كەتم پر ہیز گار ہوجاؤ.

> فرد قائم ربط ملت سے ہے تہا کھیایں موج ہے دریامیں اور بیرون دریا کچھ ہیں

# تحریکات کا تاریخی مل اوراس کے نتائج

تحریکیں عموماً وقتی تقاضوں کی پیداوار ہوتی ہیں،اوراپی عمریں پوری کرنے کے بعد یا توبالکل معدوم ہوجاتی ہیں، یا تعصب اور عضریت کا شکار ہوکرا پنے مقاصد سے ہٹ جاتی ہیں، یا کم از کم سردمہری کی شکار ہوجاتی ہیں.

تاریخ آسلام کا دامن اس حقیقت سے خالی نہیں بلکہ لبریز ہے، قدریہ مرجیہ جمیہ اوردیگر تحریکیں بڑی آب و تاب سے اٹھیں اور معدوم ہو گئیں، شیعہ کے شعبہ کا مقصد آل بیت کی اور عضریت کا شکار ہوکرا پنے مقاصد سے ہٹ گئیں، شیعہ کے شیع کا مقصد آل بیت کی حمایت خاص کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت قائم کرنی تھی ، لین وہ اپنے مقصد سے ہٹ کرصحابہ پرسب وشم ، ابو بکر وعمر افعانت کے خاصب، حرم خانہ نبوی پر تبرابازی حتی کے قرآن مجید میں تحریف اور تزئید کی قائل ہوگئی، خوارج کے خروج کا تبرابازی حتی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے الگ ہوکر کتاب وسنت کی بالا دست قائم کرنی تھی ، لیکن وہ ان دونوں خلافتوں پر گفر کا فتوی جڑ کرخود کفر کا شکار ہوگئی.

حق قائم کرنی تھی ، کین وہ ان دونوں خلافتوں پر گفر کا فتوی جڑ کرخود کفر کا شکار ہوگئی.

چوتھی صدی ہجری تک اسلام کے نام پر استے فرقوں نے جنم لیا ، اور اس کثر سے فقہاء کی آراء باہم متصادم ہونے لگیں کہ اہل سنت والجماعت کی اکثریت کو چار اماموں کی تقلید پر امادہ ہونا پڑا، جس نے بعد میں چل کر وجوب کا درجہ اختیار کرلیا ، اس کا شہت فائدہ یہ ہوا کہ اسلام کے نام پر باطل فرقوں کی روز بروز بیدائش پر پابندی لگ کا شہت فائدہ یہ ہوا کہ اسلام کی احتریت کا بر خیار گیا ، اور ڈروی مسائل میں اس طرح دست گئی یا کم از کم اس کا در جو گئی ، اور بعض عقائدی اور فروی مسائل میں اس طرح دست بھار گریاں ہوئیں کہ امت اسلام کی وحدت کا پر خچاڑ گیا ، اور ڈروی مسائل میں اس طرح دست بھر بیاں ہوئیں کہ امت اسلام کی وحدت کا پر خچاڑ گیا ، اور ڈروی مسائل میں اس طرح دست بحبل بیاں ہوئیں کہ امت اسلام کی وحدت کا پر خچاڑ گیا ، اور ڈروی مسائل میں اس طرح دست بحبل بوری کیاں ہوئیں کہ امت اسلام کی وحدت کا پر خچاڑ گیا ، اور ڈروی مسائل میں اس طرح دست

الله جمیعا و لا تفرقوا" كاحكم صرف قرآن مجید کی زینت بن كرره گیا، گرچه زمانه كری ناو اور زمان كام اور مسلمانوں کی عالمی ذلت و نکبت نے انہیں اپنے اس تناؤ اور اختلاف میں کمی لانے پر مجبور كياہے.

# فقهى مكاتب فكراور ظاهريت

فقہی مکا تب فکر کے تنا وَاورا ختلاف کی معرکہ آرائی سے ظاہریت وجود میں آئی، جس کے بانی دا وُود ظاہر کی اور جس کو غذا وجلا بخشنے والے علامہ ابن حزم ہوئے، فقہی مکا تب فکر نے قیاس پر اتنا زور دیا کہ ارشادات رسول اس کے بوجھ تلے دب کررہ گئے، اور ظاہریت نے کتاب وسنت کی بالادسی پر اتنا زور دیا کہ قیاس کی ان کے بزد یک کوئی اہمیت باقی نہ رہی، حالا نکہ کسی بھی تحریک کے قائم اور دائم رہنے کے لئے قانون میں ایسی شق کا ہونا ضروری ہے جس کے ذریعے آئے دن پیش آمدہ مسائل کی گرہ کشائی کی جا سکے، اسلام نے اسی فطری ضرورت کے پیش نظر اپنے قانون میں گرہ کشائی کی جا سکے، اسلام نے اسی فطری ضرورت کے پیش نظر اپنے قانون میں قیاس کی گئجائش رکھی، جس کا نام فقہاء کی اصطلاح میں قیاس بڑا جو در اصل شرعی احتہاد کی ایک قانونی شق ہے.

بھلا ہوگروہ محدثین اور جماعت اہل حدیث کا کہ انہوں نے اسلام کی ابتدائی تاریخ ہی سے قیاس اور ظاہریت کے درمیان کی راہ اختیار کی ، پیش آمدہ مسائل میں ضرورةً قیاس کوجگہ دی اور اس میں توسع پیندی سے خود پر ہیز کیا اور دوسروں کو پر ہیز کر نے کی تلقین کی ، اور ظاہریت کی طرح قیاس کی فطری ضرورت سے انکار نہ کیا ، یہاں پر صرف قیاس کی وسعت پیندی اور ظاہریت کی ننگ دامانی سے ایک ایک مثال دیکر بات آگے بڑھائی جاتی ہے :

قیاس میں وسعت پزیری کا نتیجہ ہوا کہ قرآن مجید کھول کر حالتِ نماز میں اس کی

قرائت کرنانماز کے بطلان کا سبب بنا، اوراس کے برعکس حالتِ نماز میں اگر کسی نمازی کی کسی عورت کی شرم گاہ پر نظر پڑگئی تواس سے نماز باطل نہ ہوئی، کیوں کہ قرآن مجید کے اوراق کو حالت نماز میں الٹ بلیٹ کرنا بعض فقہاء کی اصطلاح میں ''عملِ کثیر'' ہے اور عمل کثیر سے نماز باطل ہوجاتی ہے، کین حالت نماز میں کسی نمازی کا کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا بعض فقہاء کی اصطلاح میں ''عمل قلیل'' ہے، اس لئے اس سے نماز کی شرمگاہ کو دیکھنا بھال نکہ بخاری شریف میں حضرت ذکوان مولی حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنصما سے حالت نماز میں قرآن مجید کھول کرامامت کرنے کا واضح ثبوت موجود ہے، جن کی اقتداء میں حضرت عاکشہ نے بھی نماز اداکی .

اب ظاہریت کی ظاہر پیندی ملاحظہ بیجئے ،ان کے یہاں رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنامنع ہے، اس لئے کہ اللہ کے رسول نے اسے منع فر مایا ہے، لیکن رک ہوئے پانی میں پائخا نہ کرنا درست ہے کیوں کہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول سے کوئی نص وار دنہیں ہوئی ہے.

گروہ محدثین اور جماعت اہل حدیث نے قرآن کھول اور دیکھ کرنماز پڑھنے کو درست کھرایا، کیوں کہ صحابہ سے بیام ثابت ہے، اور رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرنے والی روایت پر پائخانہ کو قیاس کرکے دونوں سے منع فرمایا، کیوں کہ مقیس اور مقیس علیہ میں علت مشترک ہے بلکہ مقیس علیہ یعنی رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرنے کی علت ﴿ گندگی ﴾ سے مقیس یعنی رکے ہوئے پانی میں پائخانہ نہ کرنے کی علت ﴿ گندگی ﴾ قوی تر ہے، جسے علم دین کا ادنی فہم وادراک رکھنے والا بھی بآسانی سے سکھ سکتا ہے.

# فقهی مکاتب فکر کی تشکیل کی تاریخ

فقہی مکا تب فکری تشکیل کی حتی تاریخ کا فیصلہ کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیوں کہ یہ عمل امت میں بتدریج فروغ پایا، مشہورائمہ دین کے شاگر دوں نے ان کے اقوال اور پھران کے اصول واقوال پر مسائل کا استنباط واستخراج مرحلہ وار اور بتدریج کیا ہے، اس کی واضح دلیل اُئمہ میں ہرا یک کا اپنی رائے کی بالا دسی اور تقلید کی دعوت نہ دینا اور نہاس کے لئے باضا بطہ راہ ہموار کرنا ہے، بلکہ ہرا یک نے سنت رسول کے ملتے ہی اپنی رائے کو دیوار سے مار دینے، چھوڑ دینے اور خیر باد کہدیئے کی تعلیم دی ہے، اور بتدریج رواج یانے کو ذیل کے دو بنیا دی امور سے باسانی سمجھا جا سکتا ہے:

بتدریج رواج یانے کو ذیل کے دو بنیا دی امور سے باسانی سمجھا جا سکتا ہے:

﴿ ا ﴾ ان اُئمہُ ' دین کی تاریخ وفیات. ﴿ ٢﴾ الله کے رسول کی حدیث'' خیر القرون قرنی .....جس کی وضاحت آ گے آرہی ہے.

﴿ اللهِ أَنْمَهُ وين كي تاريخُ وفيات

﴿ الله امام ابوحنیفهٔ گی و فاتُ • ۵ اه میں بمقام بغداد ہوئی.

﴿بِ ﴾ امام ما لكُّ كي وفات ٩ كا هديمن مدينة منوره ميس هو كي.

﴿ ج ﴾ اما شافعیؓ کی وفات ۲۰۴ ه میں مصر کی موجودہ را جدھانی قاہرہ میں ہوئی.

﴿ د ﴾ امام احمد بن حنبل كي وفات ٢٦١ هدين بمقام بغداد موئي.

ان مذکورہ بالا اُئمہُ دین کے سنین وفیات سے بیام بخو بی واضح ہوتا ہے کہ ۱۵ھ تک امام شافعیؓ کی تقلید، ۲۰۴ھ تک امام شافعیؓ کی تقلید امام احمد بن حنبلؓ کی تقلید کا تصور تک قائم نہ ہوا تھا، چہ جائے کہ مذکورہ ہجری سالوں تک تقلیدی مکا تب فکر کا رواج عام ہوجائے، ان کی و فیات کے مذکورہ ہجری سالوں تک تقلیدی مکا تب فکر کا رواج عام ہوجائے، ان کی و فیات کے

بعد ہی ان کےارشد تلامٰہ ہ نے ان کی آ راءاوراقوال کونجی ،عوا می اور حکومتی سطحوں پر رواج دینا شروع کیا، جبیبا کہ امام ابو پوسف ؓ نے قضاء کے منصب پر فائز ہونے کے بعداییے استاذ گرامی امام ابوحنیفه گی آراء واقوال اوراجتها دات کےمطابق فیصلہ دینا شروع کیا،لیکن ساتھ ہی انہیں جن مسائل میں کتاب وسنت کے مطابق ان کی آ راء مرجوح معلوم ہوئیں توانہوں نے اپنی آراء کا اظہار کیا اوران کےمطابق فیصلہ بھی کیا، جس کی شہادت حفی مکتب فکر کی فقہی کتابیں دریہی ہیں، چونکہ امام ابو یوسف کی مسند قضاء وا فيآء سرز مين بغداد يرجيحي تقي ، اس لئے اس راہ سے بغداد ، شام ، ماوراءالنهر ، افغانستان اور پھر برصغيرتك امام ابوحنيفهُ كي آراء واقوال اوراجتها دات كوغذا ملي اوران خطوں اوران کے قرب و جوار میں ان کارواج عام ہوا،امام ما لکٹ کی علمی اور فقہی مسند رسول پاک کےشہر مدینه منورہ میں بچھی تھی ،اوران کی مسندعلمی اورفقہی آ راء واجتہاد سے سوڈ ان اور دیگر افریقی ممالک سے آنے والے طلبہ نے زیادہ اثر قبول کیا اور ان کے دوش پر دوسری صدی ہجری کے بعدان مما لک میں ان کی فقہی آ راءکو قبولیت عام حاصل ہوئی،لیکن خود اسرارِ شریعت کے ماہراورراز داں امام مالک ؒ نے بادشاہِ وقت ہارون الرشید کی اس درخواست کو کہ موطأ کوخلافت عباسیہ کا قانون قرار دینے کی اجازت دی جاہے، یہ کہکر رد کر دیا کہ اللہ کے رسول کے جانثار صحابہؓ وران کے ارشد تلامٰدہ تابعین کے دوش پراللّٰد کے رسول کا پیغام ہر دیار میں پہونچ چکا ہے اور جس پر وہاں کےلوگ عمل کرر ہے ہیں ،لہذا صرف میری آ راء کا ہرا یک کو یا بند بنا نا مناسب نہیں ہے،امام شافعیؓ کی شان ان دونوں اُئمہ ً دین سے زیادہ نرالی ہے، یہ قریشی نو جوان اپنے سینے پریتیمی کا داغ سجائے اپنے خانوادے اور دیار حبیب مکہ مکرمہ سے حصول علم کے لئے مدینۃ الرسول کوشوق علم میں رواں دواں ہوتا ہے،اورا پیز روحانی بایام ما لک کی علمی گود میں پرورش ویر داخت اور سلسل سات سال تک شمع علم نبوی

شاگررشیدامام محرّ سے فقہی باریکیاں حاصل کرتا ہے،اور دوسری طرف ان کے علم غزیر سے امام احمد بن خبار جیسی عظیم شخصیت مستفید ہوتی ہے،جس کی شہادت تر کے صلا ۃ پر کفراورعدم کفر کاوہ مشہور منا ظرہ جوان دونوں اُئمہ ٗ دین کے درمیان ہوا تھا بخو بی دیریا ہے، جوفقہ کی کتابوں میں درج ہے ۔ پھر بیقرشی جوان بادید پہائی کر کے قبیلہ مذیل سے خالص عربی زبان وادب کی تعلیم حاصل کرتا ہے،اور بیک وقت علم حدیث ،علم فقہ اور عربی زبان وادب بر کامل دست رس حاصل کر کے دنیا کی قدیم علم و ثقافت کی سرز مین مصریراینی مسندعلم شریعت بچھا تا ہے،اورو ہیں کا ہوکررہ جا تا ہے،ان کےاس علمی اسفار اور ہرفن کے ماہرین سےعلم شریعت کا جام نوش کرنے سے بیرامرکھل كرسامنية تاہے كهاس وقت تك تقليدي مكاتب فكر كا بإضابط كوئي تصور قائم نہيں ہوسكا تھا.امام احمد بن خنبل ؓ تو درحقیقت گروہ محدثین کےایک درخشندہ ستارہ تھے،ان کی علم حدیث برمہارت ان کی'' مند'' شاہدعدل ہے،اس لئے ان کے بہاں اوران کے شاگردوں کے درمیان ان کی آراءاورا قوال اوراجتہا دات سے زیادہ حدیث رسول کا شیوع اور رواج عام رہا،حدیث رسول سے قربت ہی کا نتیجہ تھا کہان کے اُتباع میں شخ الاسلام ابن تیمیّه اور ابن القیمٌ جیسے نابغهٔ روزگار پیدا ہوئے جنہوں نے امت اسلام کے عہد تقلید کے عروج کے دور میں بھی کتاب وسنت کی مثمع روثن کرنے کی ہر ممكن كوشش كيس ، شيخ الاسلام كا ١٣٧رجلدون برمشتمل مجموعهُ فياوي فروعي مسائل مين اعتدال کی راہ اور ابن القیم کی'' اعلام الموقعین'' تقلید کی تر دیداور کتاب وسنت کے تمسک کی عظیم شاہ کار ہیں،ان کی تعلیمات پر بعد کے عہو دمیں بھی جو کوششیں کی گئیں، ان میں فروعی مسائل میں اعتدال اور کتاب وسنت کی اشاعت کی ترویج کاعمل دخل دوسر بے فقہی مکا تب فکر سے زیادہ رہا،ان کے پیماں حدیث رسول کے ملتے ہی اور

کتاب وسنت کی روشنی میں راج رائے کے واضح ہوجانے کے بعدامام احمد بن حنبال کی کسی رائے کورزک کرنے میں ذرا بھی تر ددنہیں ہوتا، اسی راہ سے عالم اسلام کے سافی مکتب فکر کوان کے اتباع سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قربت ہے، چنانچہ علامہ محمد ناصر الدین الباقی جیسے علم حدیث کے جو ہری اور تحریک اہل حدیث کے شیدابلا جھجک فرماتے ہیں:

"والحنابلة منهم خاصة ، الذين هم -فيما علمت - أقرب الناس الى السنة على السلوك معنا في طريق الاستدلال الفكري الذي يعرف اليوم ب (الفقه المقارن) " (ارواء الغليل. ج اص: ٩)

ان میں یعنی مروجہ فقہی مذاہب میں سے خاص کر حنا بلہ میرے علم کے مطابق فقہ مقارن کی موجودہ تحریک کوغذا بخشنے والے ہم گروہ محدثین اور تحریک اہل حدیث سے دوسر لوگوں کے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں.

محدث عصر کا یہ تجزیہ صد فی صد درست اور شیح ہے، بلکہ راقم السطوران کے اس تجزیہ میں اتناا ضافہ کرنے کی جرائت کرتا ہے کہ موجودہ دور میں فقہ مقارن کی تحریک کے سر پرست حنابلہ ہی ہیں، اور جنہیں اللہ تعالی نے سرز مین حرمین میں کتاب وسنت کی تنفیذ کی بدولت سربلندی عطا کر رکھی ہے، اللہ تعالی اس کام کوان کی سرپرستی میں شخمیل کا جامہ پہنائے، ان کی یو نیورسٹیوں کے کورس میں حنفی عالم کی تحریر کردہ عقیدہ کی کتاب ' بدایۃ المجتہد و کتاب ' بدایۃ المجتہد و نظیم المحتصد ' وغیرہ اس حکمت عملی سے شامل کی گئی ہیں.

راقم السطور کواب تک اپنی پچیس سالہ طالب العلمی اور دعوتی زندگی ان کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا ہے ، اور میں نے ان کے عوام ، علماء اور حکام کو کتاب وسنت کا حامی اور ان پرعمل کرنے والوں سے الفت ومحبت کرنے والا پایا ہے ، اس معنی میں انہیں گروہِ محدثین اور جماعت اہل حدیث کا حامل و عامل کہنا درست ہوگا، سعودی حکومت کے اندر چوٹی کے سافی علاء شخ بن باز ، شخ محمد صالح شیمین ً اور ڈاکٹر صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللّٰہ کی نشوونما ان کی پڑیرائی ، ان کی آراء کی قدر دانی اوران کی خدمات کی مادی اور معنوی اعانت اس امر کا منہ بولتا ثبوت ہے.

﴿٢﴾ خيرالقرون قرني.....

فقہی مکا تب فکر کی بتدر تُرج تر و بچ واشاعت کے تاریخی عمل کواللہ کے رسول کی اس حدیث سے بھی سمجھا جا سکتا ہے:

"عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه أن رسول الله عليه قال:

"خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" قال عمران:

فلا أدري أقال بعد قرنه مرتين أو ثلاثا" ﴿البخاري و مسلم

عمران بن حمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا ''میری صدی اور پھراس کے فرمایا ''میری صدی اور پھراس کے بعد کی صدی اور پھراس کے بعد کی صدی''

راوی حدیث حضرت عمران بن حمین فرماتے ہیں کہ میں یا دندر کھ سکا کہ اللہ کے رسول نے اپنی صدی کے بعد دوصد یوں کا ذکر فرمایا تھایا تین کا.

اس ارشاد رسول سے تین عہدوں کی وضاحت ہوتی ہے اور اگر شکِ راوی کا اعتبار کرلیا جائے تو چپارعہدوں اور صدیوں کا، جن کو ذیل کے اس خاکے سے سمجھا جا سکتا ہے:

﴿ الله عَهد نبی اورعهد صحابه :....عهد رسول ہے کیکر آخری صحابی حضرت ابوطفیل رضی الله تعالی عنه کی وفات ﴿ الص ﴾ تک کا زمانه .

﴿ ٢﴾ عهد تابعین:..... • اا ه سے لے کر دوسری صدی ہجری کے اواخر تک.

﴿ ٣﴾ عهد تنع تابعین:....دوسری صدی کے اواخر سے لے کرامام احمد بن منبل کی وفات ﴿٢٨) ه ﴾ تک یا تیسری صدی کے اواخر تک.

﴿ ٢﴾ ابتاع تبع تابعین ... تیسری صدی کے اواخر سے کیکر چوتھی صدی تک ،اگر شک راوی کا اعتبار کرلیا جائے .

اس خیرالقرون مشہود لھا بالخیر میں گرچہ فقہی مکا تب فکر کی باضابطہ تشکیل نہ ہوسکی تھی ،کین تیسری صدی کے اواخر سے اس کے لئے زمین ہموار ہونے لگی تھی ، چنانچہ اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ فرماتے ہیں:

"وبعد القرنين حدث فيهم شئ من التخريج غير أن أهل المائة الرابعة لم يكونوا مجتمعين على التقليد الخالص على مذهب واحد والتفقه له و الحكاية لقوله كما يظهر من التتبع بل كان فيهم العلماء والعامة.

وكان من خبر العامة أنهم كانوا في المسائل الاجتماعية التي لا اختلاف فيها بين المسلمين وجمهور المجتهدين لا يقلدون الا صاحب الشرع، وكانوا يتعلمون صفة الوضوء و الغسل و الصلاة و الزكاة ونحو ذلك من آبائهم أو معلمي بلدانهم فيمشون حسب ذلك، و اذا وقعت لهم واقعة استفتوا فيها أيّ مفتٍ وجدوا من غير تعيين مذهب "حجة الله البالغة. ج اص: ١٥٢ – ١٥٣ ا

دوصدیوں کے بعد مسائل کے استنباط واستخراج کا قدر بے رواج ہونے لگا الیکن چوشی صدی ہجری تک کسی ایک مذہب کی نری تقلید، اس راہ میں فقہی تک بندی اور اس کی نقل و حکایت پرامت اسلام جمع نہ ہوئی تھی ، جبیبا کہ اس وقت کے حالات وظروف سے واضح ہوتا ہے ، بلکہ ان میں بلا تفریق مذاہب علماء اور عوام ایک دوسرے کے تعاون سے دین اسلام پر قائم ودائم تھے.

عام لوگ مسلمانوں اور جمہور مجہزرین کے درمیان غیرمختلف فیہ اجتماعی مسائل میں صرف صاحب نثریعت محمد کی تقلید وا نتاع کرتے تھے، وضوء بخسل،نماز اور ز کا ۃ وغیرہ کی تعلیم اپنے ماں باپ اور اپنے شہروں کے اساتذہ اور معلمین سے سیکھ کراس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے، جب ان کے درمیان کوئی واقعہ اورمسکلہ پیدا ہوتا تو وہ بغیر کسی مذہب کی تعیین کے جس مفتی کو پاتے ان سے مسلہ دریا فت کر لیتے .

اور پھرآ گے فر ماتے ہیں:

" أنهم اطمأنوا بالتقليد و دب التقليد في صدورهم دبيب النمل و هم لايشعرون، وكان سبب ذلك تزاحم الفقهاء و تجادلهم فيما بينهم فانهم لما وقعت فيهم المزاحمة في الفتوي كان كل من أفتى بشيء نوقض في فتواه ، ورد عليه فلم ينقطع الكلام الا بمسير الى تصريح رجل من المتقدمين في المسألة، ﴿ حجة الله البالغة. ج اص: ٥٣ ا ﴾ پھران کے دلوں میں چینوٹی کے چلنے کی مانندتقلید سرایت کرگئی، جس پر وہ مطمئن ہو گئے، جس کا انہیں احساس وشعور تک نہ ہوا،جس کی وجہ فقہاء کی باہم مزاحمت اورآپس کی فقہی جنگ و جدال تھی ، جب مسئلے مسائل اور فتو ہے کے میدان میں بہ مزاحمت اور جنگ وجدال قائم ہوگئی تو ہرمفتی اپنی مخالف رائے کےمفتی کی نقض وتر دید میں اس وقت تک ایناز ورصرف کرتا یہاں تک کہ زیر بحث مسئلے میں متقد مین میں سے کسی کی کوئی وضاحت نیل حاتی.

اورا بن القيمُ فرماتے ہيں:

"ثم جاء ت الأئمة من القرن الرابع المفضل في احدى الروايتين كما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد و ابن مسعود و أبي هريرة و عائشة و عمران بن حصين فسلكوا على آثارهم اقتصاصا و اقتبسوا

هذا الأمرعن مشكاتهم اقتباسا ، وكان دين الله سبحانه أجلّ في صدورهم و أعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه رأيا أو معقولا أو تقليدا أو قياسا فطار لهم الثناء الحسن في العالمين، وجعل الله سبحانه لهم لسان صدق في الآخرين، ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم و درج على منهاجهم الموفقون من أشياعهم زاهدين في التعصب للرجال واقفين مع الحجة و الاستدلال، يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه ، اذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا اليه زرافات ووحدانا، واذا دعاهم الرسول الى أمر انتدبو االيه و لا يسألونه عما قال برهانا ، و نصوصه أجل في صدورهم و أعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس أو يعارضوها برأي أو قياس.

ثم خلف من بعدهم خلوف فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، و تقطعوا أمرهم بينهم زبرا وكل الى ربهم راجعون، جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون، و رؤس أمو الهم التي يتجرون، و آخرون منهم قنعوا بمحض التقليد وقالوا: انا و جدنا آباء نا على أمة وانا على آثارهم مقتدون"

﴿أعلام الموقعين عن رب العالمين. ج اص: ٢ - ٤

پھر چوتھی صدی آئی جودوروا نیوں میں سے ایک روایت کے مطابق فضیلت والی صدی ۔ ہے،جبیبا کہ ابوسعید،عبداللہ بن مسعود،ابو ہریرہ ، عائشہاورعمران بن حبین رضی اللہ تعالی متھم سے صحیح ﴿ بخاری ومسلم ﴾ میں مروی ہے ،اس صدی کے اُئمہُ دین اپنے ا پیش روائمهٔ دین کے نقش قدم پر چلے اورانہی کے نور سے مستنیر ہوئے، ان کی ذات اوران کے سینے دین الہی کے پیغام سے معمور تھے اوران کے نزدیک اللہ کا دین اس سے کہیں بلندتھا کہ وہ عقل، رائے، قیاس اور تقلید کواس پر مقدم جانے، جس کی وجہ سے ان کی شہرت چاردا نگ عالم میں پھیل گئی، اور اللہ تعالی نے ان کا ذکر جمیل ان کے بعد بھی رکھا، پھران کے تابعداروں کا ہراول دستہ اللہ کی توفیق سے ان ہی کے نقش قدم پرگامزن رہا، وہ شخصیات میں غلوا ور تعصب کی راہ اختیار کرنے سے بالکل کنارہ کش رہے، اورائے ماسبق بزرگوں کی طرح دلیل و برہان کی اتباع کرتے، حق کا دامن ان کے باتھ سے نہیں چھوٹا، ان کا ہرکمل اس کے اردگردگھومتارہا، دلیل کے واضح ہوجانے کے باتھ سے نہیں چھوٹا، ان کا ہرکمل اس کے اردگردگھومتارہا، دلیل کے واضح ہوجانے کے بعد تنہا اور باجماعت اسے مضبوطی سے تھام لیتے، حدیث رسول سنتے ہی پروانہ وار سی پر لیکتے ، اور اسے دل و جان سے لگا لیتے ، اور اس کے خلاف کسی مزید دلیل اور جحت کی قطعاً کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے ، ان کے دل و د ماغ اور ان کی ذات پر کتاب وسنت کی نصوص کی حکمرانی ہوتی ، ان کا معارضہ اور مقابلہ کسی انسان کے قول ، کتاب وسنت کی نصوص کی حکمرانی ہوتی ، ان کا معارضہ اور مقابلہ کسی انسان کے قول ، اس کی رائے اور قابل سے نہیں کرتے .

زمانے نے کروٹ کی ، ایسے لوگ یکے بعد دیگرے آئے جنہوں نے دین الہی کے لکرے ٹکرے کردہ اصول وفروع پرخوشی خوشی جم کیا، اور ان کی اصل پوجی مذہبی تعصب ہوگئی، ان میں ایسے لوگ پیدا ہوتے گئے جنہوں نے صرف تقلید پر قناعت کرلی ، اور صدا لگائی کہ ہم نے اپنے آباء واجداد اور بزرگوں کو اسی مذہب پر پایا ہے، اس لئے ہم ان ہی کے قش قدم پر چلیں گے.

# تحريك المل حديث كي حقيقت

مذکورہ بالا تاریخی عمل کی ہلکی وضاحت سے یہ بات اچھی طرح کھل کرسامنے آگئ ہے کہ عہدرسول سے لے کر قرون اولی امیں علماء، حکام اورعوام تینوں سطحوں پرتحریک ا ہلحدیث کا عمل ہی جاری وساری تھا، گرچہ اس کے جوار میں فقہی مکا تب فکر نے اپنے بال و پر نکا لنے شروع کردیئے تھے، یہ ایک الیمی تاریخی حقیقت ہے، جس کا کوئی حقیقت پیند اور غیر جانب دار فردا نکار نہیں کرسکتا، اور اس حقیقت سے بھی کسی کوا نکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ترکی بک دراصل اسلام کی حقیقی پاسباں ہے، اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ گایہ قول کتنا معقول اور حقیقت کا آئینہ دارہے:

"أهل الحديث في الفرق كالاسلام في الملل" ﴿ د المنطق ﴾ ابل حديث كوفرقول مين وبي حيثيت حاصل ہے جوماتوں مين اسلام كو اس امر كوتار يخي عمل كى اس حقيقت ہے بھى بخو بی سمجھا جا سكتا ہے كه اسلام كى ابتدائى تاريخ مين ابل سنت والجماعت مين دو ہى فكاتب فكر كاظهور ہوا، اور آج بھى انہيں بنيادى طور پر دو ہى گروہ ميں تقسيم كيا جا سكتا ہے:

﴿ الْحَالِمُ الْحَرِيثِ.

﴿٢﴾ إلى الرائ.

ا ہلحدیث کا اصل متعقر سرز مین حجاز مکہ مکر مداور مدینہ منورہ رہا، جہاں سے اسلام کی ضیا پاشی کاعمل شروع ہواتھا، پھر بتدریج گروہ محدثین کے دوش پرتح یک اہل حدیث دنیا میں پھیل گئی.

اوراہل الرائے کا مستقر پہلے پہل عراق کی سرز مین رہا اور پھر دنیا کے دیگر خطوں میں مختلف بلیٹ فارموں سے بتدرت کا قائم ہونے لگا ، جسے بعد میں چل کر مذاہب اربعہ میں محصور کر دیا گیا ، جو آج چارفقہی مذاہب سے امت اسلام میں مشہور ومعروف ہیں ،گر چہان کے علاوہ بھی فکر ورائے کی چا درامت اسلام میں بچھی جیسے فقد امام ابن تو راور فقہ داؤد ظاہری وغیرہ ،لیکن انہیں وہ شہرت اور مقبولیت حاصل نہ ہوسکی جوان چاروں فقہی مٰداہب کو ہوئی راقم السطور اپنے اس تجزیہ کوامت اسلام کے مختلف تاریخی

ادوار کے تین بڑے موزخین و محققین کی آراء سے جلاء بخشنے کی جراُت وسعادت حاصل کرتا ہے: علامہ شہرستانی فرماتے ہیں:

"شم المجتهدون من أئمة الأمة محصورون في صنفين لا يعدوان الى شالث، أصحاب الحديث و أصحاب الرأى، أصحاب الحديث و هم أهل الحجاز و أصحاب مالك بن أنس و أصحاب محمد بن ادريس الشافعي و أصحاب سفيان الشوري و أصحاب أحمد بن حنبل و أصحاب داؤد بن علي بن محمد الأصفهاني و انما سموا أصحاب الحديث لأن عنايتهم بتحصيل الحديث و نقل الأخبارو بناء الأحكام على النصوص ولاير جعون الى القياس الجلي و الخفي ما وجدوا خبرا أوأثرا.... أصحاب الرأى و هم أهل العراق هم أصحاب أبي حنيفه النعمان بن ثابت ومن أصحابه محمدا بن الحسن وأبو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن محمد القاضي و زفر بن هذيل و الحسن بن زياد اللؤلؤيوابن سماعه وعافية القاضي و أبو مطيع البلخي والبشر المريسي وانما سموا أصحاب الراي لأن عنايتهم بتحصيل وجه القياس والمعنى المستنبط من الأحكام و بناء الحوادث عليها ، و ربما يقدمون القياس الجلى على الأخبار الآحاد"

﴿الملل النحل. ج ١ /ص: ٢ • ٢ - ٢ • ٢ ﴾

ائمہ مجہدین کی صرف دوہی قشمیں ہیں، اصحاب الحدیث اور اصحاب الرائے، اصحاب الحدیث اور اصحاب الرائے، اصحاب الحدیث کامسکن اور جائے قرار سرز مین حجاز ہے، امام مالک اور ان کے شاگرد، امام شافعی اور ان کے شاگرد، سفیان تورگی اور ان کے رفقاء، امام احمد اور ان کے تلامذہ اور امام داؤد بن علی ظاہری کے رفقاء اور ساتھی، انہیں اصحاب الحدیث اس لئے کہا جاتا

ہے کہان کی توجہاورعنایت علم حدیث اورا خبار کی طرف ہے اور وہ اپنے احکام کی بنیاد نصوص پرر کھتے ہیں، جب تک کہ حدیث موجود ہووہ قیاس جلی اور خفی کی طرف توجہ نہیں کرتے .

اصحاب الرائے کا مسکن اور جائے قرار عراق ہے اور انہیں اہل الرائے کہا جاتا ہے اور وہ امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ ہیں، انہی میں امام محمد بن حسن ، امام ابو یوسف یعقوب بن ابراھیم بن محمد ، امام زفر بن مزریل ، حسن بن زیاد لؤلؤ کی، ابن ساعہ، قاضی عافیہ، ابومطیع بلخی اور بشر مر لیی وغیرہ ہیں، انہیں اصحاب الرائے سے اس لئے یاد کیا جاتا ہے کہ ان کی توجہ اور عنایت قیاس پر مرکوز رہی اور انہوں نے اسی پر اپنے مسائل کے استنباط واستخراج کی بنار کھی اور رکھتے ہیں، اور بسااوقات اس راہ میں خبر آ حاد یعنی غیر متواتر احادیث نبویہ پر قیاس جلی کو مقدم کیا اور کرتے ہیں.

علامها بن خلدون قرماتے ہیں:

"وانقسم الفقه فيهم الى طريقين طريق أهل الرأى والقياس وهم أهل العراق، وطريقة أهل الحديث قليلا في أهل العجاز وكان الحديث قليلا في أهل العراق لما قدمناه فاستكثروا من القياس ومهروا فيه فلذلك قيل أهل الرأى ومقدم جماعتهم الذي استقر المذهب فيه و في أصحابه أبو حنيفة" مقدمة ابن خلدون. ص: ٣٨٩

اور فقہ دوحصوں میں تقسیم ہوگی ، پہلی قسم اہل الرائے اور قیاس کی جس کا مرکز عراق ہے، اور فقہ دوحصوں میں تقسیم ہوگی ، پہلی قسم اہل الرائے اور قیاس کی جس کا مرکز حجاز ہے، اہل عراق میں حدیث کا رواج کم تھا، انہوں نے کثرت سے قیاس ورائے پر اپنا زور صرف کیا اور اس فن میں وہ ماہر ہوگئے ، اس لئے انہیں اہل الرائے کہا گیا اور جس جماعت میں اس مذہب نے جڑ پکڑا، ان میں سرفہرست امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامٰدہ ہیں.

اورشاه ولى الله محدث دہلوگ فرماتے ہیں:

"باید دانست که سلف دراسنباط مسائل وفتوی بر دووجه بودند کیآ نکه قرآن وحدیث و آثارها به جمع می کردند واز انجااسنباط می نمودند، در پس طریقه اصل را و محدثین است، و دیگر آنکه قواعد کلیه که جمع از اُنگه تنقیح و تهذیب آل گروه اندیا دیگرند بملاحظه ما خذ آنها پس مسئله که واردمی شد جواب آل از جها قواعد طلب می کردند، وایس طریقه اصل را وفقهاء است، و غالب بربعض سلف طریقه اولی بود و بربعض آخر طریقه ثانیه"

﴿ مصفیٰ ج اص: ۴ بحوالة تحریک آزادیؑ فکر ... ۱۰۸ – ۱۰۸

سلف میں مسائل کے استنباط کے متعلق دوطریقے رائے تھے، پہلا طریقہ بیتھا کہ قرآن وحدیث اور آ ٹارصحابہ جمع کئے جا ئیں، اور انہیں اصل مان کران کی روشی میں پیش آمدہ مسائل پرغور کیا جائے، بیر محدثین کا طریقہ ہے، دوسرا طریقہ بیہ کہ اُئمہ کے نقیج و تہذیب کئے ہوئے قواعد کلیہ کواصل قرار دے کران ہی کے ذریعے پیش آمدہ مسائل کاحل تلاش کیا جائے، اور اصل ما خذکی طرف توجہ کی ضرورت نہ مجھی جائے یہ فقہاء کا طریقہ ہے، سلف کا ایک بڑا گروہ کی پلے طریقے کا پابند ہے ورایک گروہ دوسر کے طریقے کا

فذکورہ پہلا اقتباس چھٹی صدی ہجری کے اوائل کے مشہور مورخ اسلام علامہ شہرستانی گا ہے، جب کہ تقلیدی مکا تب فکر کی باضابط تشکیل ہو چکی تھی ، دوسرا اقتباس آٹھویں صدی ہجری کے اواخر کے مشہور تاریخ دال اور تنقید نگار علامہ ابن خلدون گا ہے، جب کہ تقلیدی مکا تب فکر میں باہمی زور آزمائی کا سلسلہ عروج پرتھا، اور تیسرا کا ہے، جب کہ تقلیدی مکا تب فکر میں باہمی زور آزمائی کا سلسلہ عروج پرتھا، اور تیسرا اقتباس بارہویں صدی ہجری کے شاہ ولی اللہ محدث وحقق دہلوگ گا ہے، جب کہ امت اسلام تقلیدی مکا تب فکر کے ساتھ باطل تصوف اورا پنی اقتدار کی تنزلی کے دور سے گزررہی تھی.

| سنين وفيات       | ر محققین<br>ائمه        |
|------------------|-------------------------|
| <i>۵۲</i> ۰۲     | بقی بن مخلد             |
| ø TΛ∠            | احمد بن عاصم            |
| 012Y             | قاسم بن محمدا ندلسی     |
| ۰۳۱۰             | حافظا بن خزیمه          |
| ۸۳۱م             | علامهابن منذر           |
| ۵۳۱۵             | حسين بن محر شجی         |
| BMLA             | حافظ ابويعلى            |
| اسسھ             | حسن بن سعد قرطبی        |
| ۵۳۸۵             | ابن شاہین               |
| الهماه           | حا فظ محمد بن على ساحلى |
| <sub>D</sub> MΛΛ | امام حميدي              |
| <b>20 4</b> ∠    | محدبن طاهر مقدسي        |
| ۵۴۴              | ا مام عبدری             |
| <i>۵</i> ۲۲ م    | ابوزرعه بن محمر         |
| 27F2             | حافظ ابن روميه          |
|                  |                         |

#### http://www.quransunnah.com ﴿٢٦﴾ بين منظر ﴿٢٦﴾

| 0 L TA        | يثنخ الاسلام ابن تيمييه     |
|---------------|-----------------------------|
| ۵۸۱∠          | محمربن يعقوب فيروزآ بإدي    |
| <u>ه</u> ک ۲۵ | محمدا بوبوسف ابوحيان اندلسي |
| 901 ه         | شيخ شهاب الدين              |
| @1+A+         | سيديحل بن حسين              |
| ۸+ااھ         | صالح بن محرحميدي            |
| ۰۲۱۱۵         | عبدالقادر بنعلى بدري        |
| ۱۱۸۲          | سيدمحمه بن اساعيل اميريماني |

گویا تاریخ کے ہر دور میں محدثین محققین پیدا ہوتے رہے، جنہوں نے کسی امام کی تقلید کے بجائے کتاب وسنت اور آثار صحابہ کو اپنا اوڑ ھنا بچھونا بنایا، انہی پراپنے فقہی مسائل کی تفریع کی، اور ان ہی کی لوگوں کو دعوت دی، اور اسی تاریخی عمل کا نام تحریک المحدیث ہے.

### تين مغالطّول كاازاله

یے بجب المیہ ہے کہ تقلیدی مکا تب فکر کے اصحابِ علم و ہنراورار باب دانش و بینش وقفہ وقفہ سے اس تحریک کو بدنام ، اور اس کے چہر ہے کو داغدار کرنے کے لئے اس کے حاملین پر طرح طرح کے الزامات لگاتے رہتے ہیں ، اور طرح طرح کے مخالطوں میں لوگوں کو مبتلا کرتے رہتے ہیں ، حالانکہ آج کے تحقیقی دور میں اس طرح کے مغالطوں کی کوئی قدر وقیمت نہیں ہے ، پھر بھی سادہ لوح حضرات اس قسم کے مغالطے میں آجاتے ہیں ، ان میں یہ تین مغالطے بڑے اہم ہیں :

﴿ الله تحريك المل حديث كے قائدين و محققين كومقلدين ثابت كرنا.

﴿٢﴾ تحريك الل حديث كوئى مكتب فكرنهيس.

﴿ ٣﴾ فروعی مسائل میں شدت اور اصول سے انحراف.

# پہلامغالطہاوراس کی تر دید

یہلا مغالطہ تحریک المحدیث کے ہر دور کے حاملین و محققین کوسی نہ سی تقلیدی مکتب فكر كي طرف منسوب كردينا ہے، جيسے ابن رشدٌ، شيخ الاسلام ابن تيميدٌ، ابن القيمٌ اورشاه ولى الله محدث د ہلوڭ وغير جم، اس امركى حقيقت صرف اتنى ہے كدان أئمه كى بيدائش کسی نہ کسی تقلیدی مکتب فکر میں ہوئی ،اورانہوں نے فطرۃً انہی کےاصول وضوالط کے مطابق تعلیم حاصل کی ، اوران میں سے کسی براس کا اثر باقی رہا اور کسی نے بالکل ہر طرح کے اثرات سے الگ ہوکر گروہ محدثین کے طرزیراینی بنار کھی ،جس امرکوموجودہ دور کےمجد دیثنخ بن بازُ اورمحد شمخر ناصرالدین البانیُّ کی ذات گرامی سے بخو بی سمجھا جا سکتا ہے، اول الذکر کی ولا دت باسعادت حنبلی گھرانے میں ہوئی اورانہوں نے انہی کےاصول وضوابط پرمسائل کےاشنباط واشخراج کی بنارکھی 'لیکن انہوں نے اس امر کی وضاحت کردی کہ میرا یہ مل تقلید کی راہ سے نہیں بلکہ اتباع کی راہ سے ہے اور کتاب وسنت کےخلاف کوئی عمل یا تا ہوں تو اسے ترک کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا بلکہ ضروری سمجھتا ہوں، راقم السطور نے ان کی حیات وسیرت پر کھی گئی اپنی کتاب ''مجد دملت'' میں' 'حنبلیت'' اور' سلفیت'' کے دوعنوا نوں سے اس امرکی اچھی طرح گره کشائی کردی ہے، جو قارئین اس امرکی تفصیل جا ہتے ہیں وہ اس کتاب کی طرف رجوع فرمائيس، ليكن راقم السطوريهال يرمجد دملت شيخ بن باز كى سلفيت پرايك مثال دے دینا جا ہتا ہے، انہوں نے ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک ماننے کے سلسلے میں بادشاهِ وفت امام عبدالعزيزَّ اوراپنے استادگرا می ساحة الشیخ محمد بن ابرا ہیم <sup>م</sup> مفتی سعودی عرب کی بھی پرواہ نہ کی .

ثانی الذکر محدث ناصر الدین البانی حنفی گھر انے میں پیدا ہوئے اور فطرۃ انہی کے اصول و ضوابط پر تعلیم حاصل کی، لیکن اپنے عالم دین والد محترم کی بھی اس راہ میں پرواہ نہ کی اور شعیٹ محدثین کی راہ اختیار کر کے تحریک اور شعیٹ محدثین کی راہ اختیار کر کے تحریک اسے مالیخولیا کا اب کوئی شخص مجد دملت کو حنبلی اور محدث وقت کو حنفی کہے تو دنیا آج اسے مالیخولیا کا مریض ہی کہے گی، کیوں کہ اہل سنت والجماعت کا ہر موافق و مخالف گروہ ان دونوں شخصیات کو موجودہ تحریک اہلے دیث کا سرخیل، روح رواں اور مسیحا جانتا اور مانتا ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے اس قبیل کی ایک مثال ابن جریرؓ کے بارے میں پیش کی ہے، فرماتے ہیں:

"ومعنى انتسابه الى الشافعي أنه جرى على طريقته في الاجتهاد و استقراء الأدلة و ترتيب بعضها على بعض ووافق اجتهاده و اذا خالف أحيانا لم يبال بالمخالفة ولم يخرج عن طريقته الا في مسائل و ذلك لا يقدح في دخوله في مذهب الشافعي"

#### ﴿الانصاف في بيان أسباب الاختلاف. ص: ٢٠٠

ا م شافعی کی طرف ان کی نسبت اس معنی میں ہے کہ انہوں نے اپنے اجتہا د کی بنیا دان ہی کے مقرر کئے گئے اصول وضوابط پر رکھی ، دلائل کی بحث و تحقیق اور تر تیب میں انہی کا طریقہ اختیار کیا ، کیکن اگر بھی ان کے اجتہاد سے اختلاف کیا تو اس کی کوئی پرواہ نہ کی ، اس کے باوجود انہوں نے امام شافعی کے اصول وضوابط سے چند ہی مسائل میں خروج کیا جوانہیں شافعی ہونے سے خارج نہیں کرتا .

محدث دہلوگ کے اس اقتباس کی آخری بات کہ انہیں اپنے امام سے اختلاف اور

ان کے اصول وضوا بط سے چند مسائل میں خروج کے باوجود انہیں شافعیت سے خارج نہیں کرتا، ان کی بیہ بات ان کی تبحر علمی کے اقر ار اور ان کی بلند و بالا شخصیت کے احترام کے باوجود میری نگاہ میں کم از کم محل نظر ہے، کیوں کہ کوئی شخص مجتهد کے رہے تک پہو نچ گیا تو اسے پھر کسی تقلیدی مکتب فکر میں داخل رکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا، ہاں شخ بن باز گی طرح تقلید کی راہ والی تعبیر یہاں مجھی کارگر ہو سکتی ہے، جس کی بنیاد پر انہیں شافعی کہنا درست نہ ہوگا، بلکہ کتاب وسنت کا براہ راست حامل و عامل کہا جائےگا، یہاں پر ایک طرح کی اور تاویل کی جاتی ہے کہ اس طرح کے افر ادمجتهد فی المذھب ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ بھی تقلیدی فکر کا نتیجہ ہے، ورنہ علم و حقیق کے میدان میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے.

پھرشاہ صاحبؒ خودہی آ کے لکھتے ہیں:

"البالغون الى رتبة الاجتهاد، و السمجتهد لا يقلد مجتهدا و انما ينسب اليه لجريهم على طريقه في الاجتهاد و استعمال الأدلة و ترتيب بعض " والانصاف في أسباب الاختلاف. ص: ٧٧ ، وافرادر تبهُ اجتهاد برفائز ، وجات اور مجهد ، وجات بين وه دوسركسي مجهدكي تقليد نهين كرته، دلكل كي بحث وتحقيق اور بعض نهين كرته، دلكل كي بحث وتحقيق اور بعض كوبعض يربيش كركة تيب دين كي وجه سان كي طرف أنهين منسوب كياجا تا بيه،

دوسرامغالطهاوراس کی تر دید

فقہی مکا تب فکر کی طرف سے تحریک اہلحدیث پردوسراالزام یہ ہے کہ تاریخ کے ہردور میں علم حدیث کے حفاظ اوراس فن کے ماہرین کواہل حدیث کہا گیا ہے، نہ بیکوئی محتب فکر ہے، اور نہ ان کے اندر فقیہا نہ شان پائی جاتی ہے، یہ ایک ایسا تاریخی مخالطہ

ہے، جس کی تقید بق نہ تو تاریخ کرتی ہے، اور نہ اس امر کا اعتر اف گروہ محدثین کا عمل کرتا ہے، اور نہ اس امر کا اعتر اف گروہ محدثین کہ کسی کرتا ہے، اور نہ اسے انسان کی فطرت سلیم اور عقل وا دراک قبول کرتی ہے کیوں کہ کسی بھی علم کے ماہر کے عقیدت منداور اس کے پیروکار کا ہونا ایک ایسا تاریخی عمل ہے جس کا ہر فر دبشر معتر ف ہے الا یہ کہ اس کی بصیرت پر عضریت کی جا در چڑھ گئی ہو، اور اس کی بصیرت پر عضریت کی جا در چڑھ گئی ہو، اور اس کی بصیرت پر عضریت کی جا در چڑھ گئی ہو، اور اس کی بصیرت پر عضریت کی جا در چڑھ گئی ہو، اور اس

چنانچ محدثین کی تدوین کردہ احادیث کے مجموعے اور ان پران کی تبویب اس امر کی شاہد عدل ہیں کہ انہوں نے فقہاء کی طرح استدلال واستنباط سے کام لیاہے، کین دونوں میں فرق بیر ہاہے کہ محدثین جواحا دیث رسول کے جویاں اور شید ارہے ہیں، انہوں نے اپنے تفقہ کی بنیاد خالص ارشادات رسول پررکھی اور فقہاء نے اپنے تفقہ کی بنیا درائے واجتہاد پررکھی، گرچہ انہوں نے بھی کتاب وسنت ہی کو اپنا پیشوا مانا.

اسلام کی ابتدائی تاریخ ہی سے اہل سنت والجماعت کے ہر طبقے کے افراد نے گروہ محدثین کی قدرومنزلت علم وہنر کے دیگر گروہوں سے زیادہ کی ہے، کیوں کہ ان کی خدمات کی نسبت براہ راست اللہ کے رسول سے جاملتی ہے

پھر جن کی عقیدت اور قدر و منزلت لوگوں کے دلوں میں دوسروں سے زیادہ ہو،
ان کے اُتباع کا نہ ہونا ایک عجیب ہی بات معلوم ہوتی ہے، ہاں انہوں نے باضابط کسی
پلیٹ فارم کی تشکیل نہ دی، کیوں کہ یہی اسلام کا عین تقاضا ہے، مثال کے طور پر ماضی
میں احمد بن خنبل ؓ اور حاضر میں مجمد ناصر الدین البائی ، لیکن ان دونوں کے اُتباع ہیں،
امام احمد بن خنبل ؓ کے اتباع بعد میں چل کر حنبلی کہلائے لیکن ان کے یہاں فقہی مسائل
میں رائے کے مقابلے میں احادیث رسول سے استدلال کا طریقہ غالب رہا اور ہے،
اور البائی کے بھی اُتباع ہیں جنہیں ہرکوئی جانتا ہے.

گروہ محدثین کے اُتباع کی عدم شہرت اور عدم شیوع کی دوسری وجدان کا حکومت

کے عہدوں سے عمو ما دورر ہنا ہے، کہ بہراہ بہت ہی پرخطر ہے، دنیا کی لا کچے اورا قتد ار وقت کی صحیح اورغلط یالیسیوں کی حمایت کا امکان ہر گھڑی اس راہ میں سریر تلوار کی طرح لکتار ہتاہے، یہی وجہ کہ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں فقہائے اسلام نے بھی اس امر ہے دوری اختیار کی ،اس سلسلے میں امام ابوحنیفه کی شان نرالی اور مثالی ہے، کیکن بعد میں چل کر بہسلسلہ باقی نہرہ سکااورخودان کے شاگررشیدامام ابویوسف ؓ نے منصب قضاء قبول فرمایا اوران کے دوش پر حفی مکتب فکر کوفروغ ملا، یہی حال دوسر نے فقہاء کے أتباع اور تلامذه كاہے، كيكن گرو ومحدثين كى اكثريت نے اپنى پرانى روايات كو باقى ركھا. جب سے دنیا میں جمہوریت کا چلن عام ہوا ہے تو گروہ محدثین کی تح کی اہل حدیث کوان کے اُنتاع اور تلامذہ کے دوش پر باضابطہ فروغ ملا ہے، نیز امام احمد بن حنبل ؒ کے ماننے والوں کواللہ تعالی نے کتاب وسنت کی اِنتاع کی برکت کی وجہ سے دنیا کے ایک خطے میں سربلندی عطا کی ہے تو اس راہ سے بھی تحریک اہل حدیث کومعقول غذا فراہم ہوئی ہے، کیوں کہ دراصل امام احمد بن حنبل ؒ کے اُنتاع تحریک اہلحدیث کے أنتاع بن، يا كم ازكم ان سے عقيده اور فقهي استدلال واشنباط ميں قريب تر بيں ،اسي موافقت کی بنا پر دنیا کے مبصرین اور عالم اسلام کے خرافی اور سیاسی گروہوں نے سعودی حکومت کوسلفی حکومت سے تعبیر کیا ہے، کیکن فقہی مکا تب فکر کے دیگر گروہوں نے سعودی حکومت کوخالص حنبلی مسلک کا حامل قرار دینے میں اپنا سارا زورصرف کر رکھا ہے، تا کہ سلفیوں کی حمایت کا سلسلہ بند کراما جا سکے، کیکن آج بحث وحقیق کی دنیا میں اس طرح کی نارواسازش اورریشہ دوانی کا میانہیں ہوسکتی .

بہر صورت! گروہ محدثین کی ذات پر صرف حفظ حدیث اور عدم تفقہ کے الزام کی دیوار مذکورہ بیان سے منہدم ہوجاتی ہے اوراگراس کا کچھ حصہ پاش پاش ہونے سے باقی رہ گیا ہے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ کے ذیل کے اس بیان سے چور چور ہوجا تا

<u>ب</u>

"وهذه الطبقة هي الطراز الأول من طبقات المحدثين فرجع المحققون منهم بعد احكامهم فن الرواية و معرفة مراتب الأحاديث الى الفقه فلم يكن عندهم من الرأى أن يجمع على تقليد رجل ممن مضى مع مايرون من الأحاديث و الآثار المناقضة في كل مذهب من تلك المذاهب فأخذوا يتتبعون أحاديث النبي عَلَيْكُ و آثار الصحابة و التابعين والمجتهدين على قواعد أحكموها في نفوسهم... كان عندهم أنه اذا وجد في المسألة قرآن ناطق فلا يجوز التحول منه الى غيره، و اذا كان القرآن محتملا لوجوه فالسنة قاضية عليه ، فاذا لم يجدوا في كتاب الله أخذوا سنة رسول الله سواء كان مستفيضا دائرا بين الفقهاء أو يكون مختصا بأهل بلد أو أهل بيت أو بطريق خاصة، و سواء عمل به الصحابة و الفقهاء أولم يعملوا به.

و متى كان في المسألة حديث فلا يتبع فيها خلاف أثر من الآثار و متى كان في المسألة حديث فلا يتبع فيها خلاف أثر من الآثار ولا اجتهاد أحد من المجتهدين وحجة الله البالغة. ج اص: ٩ ١ الله ولا اجتهاد أحد من المجتهدين وحجة الله البالغة. ج اص: ٩ ١ الله وومحد ثين كاسب ساعلى طبقه محققين المل حديث كاسب جنهول فن روايت مين بي المورى معرفت حاصل كرك فقه كي طرف توجه كي اليكن انهول في المور وراتب حديث مين بي على خاص شخص كي تقليد براتفاق نهين كيا، كيول كه وه الحجي طرح جانة تحديم مروجه مذهب مين متناقض احاديث اورآثار موجود مين اس لئي انهول في المورود والمرابعين اورا المحكمة مجتهدين كي الموجود مسئل مين كي روشن مين غور وفكر كيا، اس سلسله مين ان كاطريقه بير باكه اگرزير بحث مسئل مين كي في في في من حارت ، اورا اگر مسئل مين كو في في من حارت ، اورا اگر مسئل مين كي في في في في من حارت ، اورا اگر

نص قرآنی چندمعانی کی محمل ہوتی تواس کا فیصلہ سنت رسول کے ذریعے فرماتے ،اور اگرنص قرآنی چندمعانی کی محمل ہوتی تواس کا فیصلہ سنت چاہے درجہ مستفیض کی ہوتی ، جس کا چلن فقہاء کے درمیان عام ہوتا یا کسی شہر یا کسی گھرانے یا کسی خاص طریقے سے معنون ہوتی ،جس پر صحابہ اور فقہانے عمل کیا ہو یا نہیں کیا ہو، انہیں ان امور سے کوئی بحث نہیں ہوتی .

اور جب بھی پیش آمدہ مسئلے میں کوئی حدیث دستیاب ہوجاتی تواس کےخلاف کسی اثریاکسی مجتہد کے کسی اجتہاد کی انتہاع نہیں کرتے .

# تيسرامغالطهاوراس كى ترديد

تحریک اہل حدیث کے خلاف فقہی مکا تب فکر نے لوگوں کے درمیان تیسری غلط فہمی یہ پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ اس کے حاملین فروعی مسائل میں شدت اور اصولی مباحث سے تغافل برتے ہیں.

اس الزام كاجواب دوطريقے سے دینا بہترہے:

(ا) کوئی بھی تخریک اپنے اصول وضوابط پر قائم ودائم رہتی ہے اور اپنے اعمال وافعال اور کردار و گفتار سے پہچانی جاتی ہے، الحمد للہ تخریک المجدیث روز اول ہی سے اسلامی عقیدہ کی حامل اور اصلاحِ رسوم اور بدعات وخرافات کی نیخ کنی پر قائم و دائم ہے، نہ پہلان شخصیت پرستی ہے، نہ ان کی ذات میں غلو ہے، اسی جرم میں انہیں ایک ٹولہ گستاخِ رسول بھی کہتا ہے، نہ ان کے یہاں خانقا ہی نظام کا چلن ہے، نہ تزکیہ واحسان کے نام پر تصوف کی باطنی تعلیمات سے ان کا دامن تا ٹرتا ٹر ہے، اور نہ ان کے یہاں باطل رسوم اور بدعات وخرافات کے لئے کوئی جگہ ہے، نہ ان کے عقیدے میں کسی خلل کی کوئی گنجائش ہے، یہ دنیا کی تنہ اتحریک اور جماعت ہے جس کے عوام اور علماء دونوں ہی

کتاب وسنت کے حامل ہیں، جب انہیں کتاب وسنت کی روشنی میں عقیدہ تو دور کی بات معمولی فقہی رائے کاعلم ہوجاتا ہے تو وہ اس پر بلا چون و چرا ممل کرتے ہیں اور تقلیدی مکا تب فکر کی طرح جود و تقطل کا شکار نہیں ہوتے ، مثال کے طور پر ماضی قریب تک تحریک المحدیث ہند کے حاملین فرض نماز کے بعد ہاتھا ٹھا کر دعا کیا کرتے تھے، کیان جب تحقیق کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ دعا کی سے کیفیت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے تو انہوں نے اسے بلاتر در چھوڑ دیا ، اور تشہد کی حالت میں بالاستمرار شہادت کی انگی کو حرکت دینا کتاب وسنت کی روشنی میں رانچ رائے ہے تو انہوں نے اس پر بلا شعور کو پہو نجنے اور دینی تعلیم کی تحمیل کے بعد ان دونوں مسکوں میں یہی حال ہے کہ تن شعور کو پہو نجنے اور دین تعلیم کی تحمیل کے بعد ان دونوں مسکوں کی واقفیت ہوئی تو اپنا ریاناعمل کیانے ترک کر دیا ، کیوں کہ تحریک المجدیث کا اصل منشا کتاب وسنت کی ا تباع در ان کی روشنی میں رانچ رائے کا اختیار کرنا ہے ۔ چاہے وہ جس امام اور عالم دین کے در بیعے حاصل ہو و

﴿ بَ فَرُوعَى مَسَائِلَ كَى ابلاغ وَبَلِيْعَ مِيں شدت كاجہاں تك تعلق ہے تو دراصل اسلام ميں اصول و فروع كى تقسيم بعد كى پيداوار ہے، صحابہ اور قرون اولى كے مسلمان اپنے ماں باپ اور علاء اور معلمين سے طہارت و نظافت، وضو، نماز وروزہ، حج و زكاۃ ، اخلاق و عادات اور اسلامى عقيدہ كى تعليم بلا اصولى اور فروى تقسيم كے حاصل كيا كرتے تھے، اور اس پر عمل كرنے ميں كوئى تفريق نہيں كيا كرتے تھے، كيوں كہ يہى طريقه زيادہ آسان اور انسانى فطرت كے زيادہ قريب ہے، آج بھى عوام تو دوركى بات علاء تك كو النفصيل اسلامى فرائض كے جملہ شروط و اركان اور واجبات وسنن كاعلم ركھنا مشكل ہے، كيكن ساتھ ہى اس حقیقت كا اعتراف كرنا ضرورى ہے كہ اصول و فروع كى علمى تقسيم اعمال كى ادائيكى كى كوتا ہيوں كے وقت افرادِ امت كے لئے آسانياں لاتى ہے، تقسيم اعمال كى ادائيكى كى كوتا ہيوں كے وقت افرادِ امت كے لئے آسانياں لاتى ہے،

مثلانماز میں اگرکوئی شخص سور ہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھنا بھول گیا تواس سے اس کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ اس راہ میں کچھا لیں تقسیم بھی ہوئی جوشر بعت کی روح کے تقاضے کو پوری نہیں کرتی ، مثلا بعض تقلیدی مکتب فکر کے زدیک ' رکوع' مجرد جھکنے کا نام ہے ، اگر کوئی نمازی صرف جھک کرفور ااٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی ، کیوں عربی زبان میں رکوع کا معنی مجرد جھکنا ہے ، حالا نکہ عربی زبان کی لغوی اور شرعی حیثیتوں میں شارع علیہ السلام نے فرق کیا ہے جس کا ملحوظ خاطر رکھنا امت اسلام کے لئے ضروری ہے ، مثلا صلاۃ کا لفظ عربی زبان میں دعا کے معنی میں امت اسلام کے لئے ضروری ہے ، مثلا صلاۃ کا لفظ عربی زبان میں دعا کے معنی میں کا جواب نفی میں ہے، لغوی رعا بیت کے ساتھ شارع علیہ السلام کے مقرر کردہ شرعی معنی کا جواب نفی میں ہے ، لغوی رعا بیت کے ساتھ شارع علیہ السلام کے مقرر کردہ شرعی معنی کو کو طوخ خاطر رکھنا ضروری ہے .

بہرصورت! فروعی مسائل میں شدت کی راہ شروع میں تقلیدی مکا تب فکر کی باہم معرکہ آرائی ہی سے شروع ہوئی ، جیسے فہ کورہ رکوع کے مسئلے ہی کو لیجئے کسی مکتب فکر کے نزدیک اس سے نماز باطل نہیں ہوتی اور کسی تقلیدی مکتب فکر کے نزدیک اس سے نماز باطل ہوجاتی ہے کیوں کہ حالت رکوع میں تعدیل ان کے یہاں فرض ہے اور فرض بے اور فرض کے ترک سے نماز کا بطلان لازم آتا ہے .

تحریک اہلحدیث نے ان کے درمیان اس معرکہ آرائی کوختم کرانے کی کوشش کی اور کررہی ہے، وہ اس طرح کہ اس قتم کے مسائل میں نبی کریم اللی کے ارشاد کو حکم مان کر اس خلیج کو پاٹ دیا جائے، ہاں اس راہ میں تحریک اہل حدیث کے بعض افراد کی جانب سے بھی شدت کا مظاہرہ ہوا ہے، اور آئندہ بھی ہوگا، کیوں کہ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب اس پر کسی راہ سے جملہ کیا جائے تو وہ بھی امکان بھر حملہ کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، مثلا تحریک اہل حدیث کے حاملین کو لا فد بہی، وہانی، ظاہر پرست،

اور گمراه فرقه جیسے تنابز بالالقاب سے نوزا گیا توانہوں نے بھی اس راہ سے ان کی خبر لی، لیکن اس خبر لینے کی کمیت اور معقولیت دونوں ہی میں تقلیدی مکتب فکر سے وہ پیچھے ہیں . ابھی بساط ہند برغازی پور، یو بی کے تقلیدی مکتب فکر کے ابھرتے ہوئے قائد اعظم مولا نا ابو بکرغازی پوری کے حملے اس کی زندہ مثال ہیں، انہوں نے'' لا مذہبیہ'' ''غیرمقلدین کےمسائل'' وغیرہ کتابیں تحریر فرما کراور''مجلہ زمزم'' کے پلیٹ فارم سے جوکارنامے انجام دیے ہیں، اور دے رہے ہیں، شایداس کی تلخیاں تا دریح یک ا ہلحدیث کے دلوں سے محونہ کی جاسکے، وہ اس راہ سے تحریک اہل حدیث کوجتنی گالیاں دے چکے ہیں ،اس کاعشر عشیر بھی تحریک اہلحدیث کی جانب سے پیش نہ کیا جاسکا ہے، به تو ہوئی کمیت کی بات، اور جہاں تک معقولیت کا سوال ہے تو کوئی انصاف پیند صاحب دل غازی پور کے قائد اعظم کے حملے اور جامعہ سلفیہ بنارس کے آرگن میں ''سلفیت کا تعارف'' کے عنوان سے ڈاکٹر محد رضاء اللہ کی دفاعی کاروائی کا موازنہ كريتو حقيقت روزروشن كي طرح كل كرسامني آ جائيگي ، قائداعظم نے توسلفيان برصغیر کوشنخ بن ہازگوا حتر اما! والدنا کہنے بران کی گھریلوزندگی برحملہ کیا ہے،جس کے ذکر سے شرم وحیا کی قباحیا ک ہوجاتی ہے،اوراسلامی اخلاق وآ داب کا جناز ونکل جاتا ہے، بلکہ اسلامی حدود وتعزیرات کی دیوار بھی متزلزل ہوجاتی ہے کہ ایسے بے تکے ہرز ہسرا كے ساتھ كيا سلوك كيا جائے؟؟؟ الأ ماں والحفيظ.

راقم السطور طبعی اور ذاتی طور پر ایک ہی کلیے کے ماننے والوں کے درمیان اس طرح کی ردوقدح کواسلامی اخلاق اور دعوتی مصالح کےخلاف سمجھتا ہے، کیکن ساتھ ہی علمی پیرائے میں حقیقت کے رخ سے پردہ اٹھانا دعوتی مصالح کا ایک حصہ سمجھتا ہے، اور تحریک ائل حدیث کی اکثریت اسی امرکی قائل، حامل اور عامل ہے، اور اس تحریک کے اصول وضوا بط کا بدیمی تقاضا بھی یہی ہے، کیکن انسانی طبائع مختلف واقع تحریک کے اصول وضوا بط کا بدیمی تقاضا بھی یہی ہے، کیکن انسانی طبائع مختلف واقع

ہوئے ہیں، ان میں نرم خواور حلیم و ہر د بار اور شدت پبنداور جذباتی بھی واقع ہوئے ہیں، ان میں نرم خواور حلیم و ہر د بار اور شدت پبنداور جذباتی بھی واقع ہوئے ہیں، لہذا ان کے بعض افراد کی طرف سے تقلیدی مکتب فکر کی ہرزہ سرائیوں کا جواب د یدیا جاتا ہے تو یہ ایک فطری عمل ہے جسے روکا نہیں جاسکتا ہیں باہمی کوشش اور تفاہم سے اسلامی تعلیمات کو حکم مان کراس خلیج کو پاٹا جاسکتا ہے، اور امت کو وحدت کی لڑی میں یرویا جاسکتا ہے:

منفعت ایک ہے اس قوم کی ، نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی ، دین بھی ، ایمان بھی ایک حرم پاک بھی، اللہ بھی ،قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جومسلماں بھی ایک

# گروهِ محدثین کا بیواره

دنیامیں باضابط اسلام کے نام پرفقہی مکا تب فکر کی تشکیل، اور شخصی تعصّبات کی بنیاد پر مختلف بلیٹ فارموں کی تقسیم کے بعد جماعت محدثین بھی دوحصوں میں بٹ گئی، پہلے گروہ نے حسب سابق کتاب وسنت اور آ ثار صحابہ کی بنیاد پر اپنے مسائل کی تخ تخ واستنباط کو جاری رکھا، جس کی ایک جھلک گزشته سطور میں محققین محدثین کی ہر دور کی ایک فہرست سے دکھائی جا چکی ہے، اس کے برعکس محدثین کا دوسرا گروہ کسی نہ کسی تقلیدی مکتب فکر کا کسی حد تک یا بہت حد تک پابند ہوگیا، جیسے ابن جمرعسقلائی صاحب فتح الباری شرح البخاری شافعی مکتب فکر، بدرالدین العینی صاحب عدۃ القاری شرح البخاری شافعی مکتب فکر، بدرالدین العینی صاحب عدۃ القاری شرح البخاری شافعی مکتب فکر، بدرالدین العینی صاحب عدۃ القاری شرح البخاری شافعی مکتب فکر، بدرالدین العربی صاحب عارضۃ الا حوذی شرح سنن التر مذی مالکی مکتب فکر کے جہت حد تک عادی ہو گئے، کین مالکی مکتب فکر کے بہت حد تک عادی ہو گئے، کین ان کے یہاں پھر بھی قدر سے توازن باقی رہا اورا گرکوئی اجتہا دی مسئلہ سے حدیث کے دیث کے بہاں پھر بھی قدر سے توازن باقی رہا اورا گرکوئی اجتہا دی مسئلہ جی حدیث کے دیش کے بیاں پھر بھی قدر سے توازن باقی رہا اورا گرکوئی اجتہا دی مسئلہ جی حدیث کے دیش کے بیاں پھر بھی قدر سے توازن باقی رہا اورا گرکوئی اجتہا دی مسئلہ جی حدیث کے بیاں کے بیاں پھر بھی قدر سے توازن باقی رہا اورا گرکوئی اجتہا دی مسئلہ جی حدیث کے

خلاف پڑتا تو وہ اس کی تر دید کرنے ااور اس کے ترک کرنے میں کوئی حرج نہ جھتے، کیکن اس کے بعد کے ادوار میں تقلیدی مکا تب فکر کے گروہ محد ثین پرتقلید وجمود کارنگ گہرا ہوتا گیا، جیسے محمد زاہد الکوثر کی اور استاذ گرامی عبد الفتاح ابوغد ہ پر خفی مکتب فکر اور استاذ گرامی ملامحہ خاطر الخلیل حفظ اللہ محقق سبل السلام پرشافعی مکتب فکر کا، تاریخ کے اس دور میں بھی حسب سابق کتاب وسنت اور آثار صحابہ پر اپنی تحقیق اور مسائل کی توضیح کی بنا رکھنے والے گروہ محدثین نے اپنا کام جاری رکھا جیسے محمد علی شوکائی صاحب نیل اللو وطار، محمد الدین البائی صاحب نیل اللو وطار، محمد الدین البائی صاحب الا وطار، محمد الدین البائی صاحب الا وادیث العرف و غیر هم.

# تحريك اہل حدیث اور برصغیر

برصغیر ہند و پاک میں تحریک اہل حدیث کو سمجھنے کے لئے اسے تین تاریخی ادوار میں تقسیم کرنا مناسب ہے:

﴿ ا ﴾ پہلا دور: ۹۲ ھے چوتھی صدی ہجری تک یا بعض تاریخی روایت کی بنیاد پراس دورکا آغاز ۱۵ھ ہی سے ہوا.

﴿٢﴾ دوسرا دور: چوهی صدی ججری سے کیکرتقریبا۲۲۲ اھ تک.

«۳» تيسرادور:. ۲۲۲ هي سيليكرز مانهُ حال تك.

پہلا دور کتاب وسنت کے حقیقی سرچشمہ سے براہ راست سیراب ہوا اور اس دور میں مذہبی تعصب، خانقابی لعنت اور شاہی جبر و استبداد کا رواج عام نہ ہو سکا تھا، دوسرے دور میں یہ تینوں معائب شریعت کے نام پرامت اسلام میں در کر آئے، تیسرے دور میں شاہی جبر و استبداد کے بجائے استعاری طاقتوں کے دباؤنے مسلمانوں کے وقارا ورعزت و ناموس کو خاک میں ملا دیا، اور اسکے ساتھ ہی دوسرے مسلمانوں کے وقارا ورعزت و ناموس کو خاک میں ملا دیا، اور اسکے ساتھ ہی دوسرے

دور کی طرح مذہبی تعصب اور خانقاہی نظام کا رواج عام رہا بلکہ اس میں دن دونی اور رات چوگئی ترقی ہوئی.

پېلادور ﴿ از ۱۵ ه يااز ۹۲ ه تا چوهمي صدي هجري ﴾

میری سمجھ سے اللہ کے رسول کی ذیل کی پیشین گوئی اسی گروہ کے حق میں تھی، اللہ کے رسول کی اس پیشین گوئی اس پیشین گوئی اور اس قتم کی دوسری پیش گوئیوں کو آج کی تاریخ پر منطبق کی جانے کی کوشش کی جارہی ہے، جو بہر صورت محل نظر ہے، اللہ کے رسول کی وہ پیش گوئی ہیہے:

"عن ثوبان مولي رسول الله عَلَيْهُ عن النبي عَلَيْهُ" عصابتان من أمتى أحرزهما الله من النار: عصابة تغزو الهند، و عصابة تكون مع عيسي ابن مريم عليهالسلام" ﴿النسائي و أحمد ﴾

رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں کہ میری امت کے دوگروہوں کواللہ تعالی نے جہنم کی آگ سے محفوظ کردیا ہے،ایک وہ گروہ جوسرز مین ہندیرغز وہ کریگاا ور دوسراوہ گروہ جوعیسیٰ علیہ السلام

بیحدیث متکلم فیہ ہے، کیوں کہاس کی سندمیں بقیہ بن ولید مدلس راوی آتے ہیں اور دوسر بے راوی ابو بکر زبیدی ہیں جومحد ثین کے نز دیک مجہول الحال ہیں،کیکن شیخ الباثیٌّ نے ان دونوں راو بوں کی تدلیس اور جہالت کواصول حدیث کی روشنی میں دور كرديا ہے اوراس كى سند كوجيد كہا ہے.

﴿ سلسلة الأحاديث الصحية ..ج ٢٩٠٠: ٥٧٠ - رقم الحديث: ١٩٣٣ ﴾

مطلع ہند پراسلام کا بہسورج براہ راست عربوں کے ہاتھوں طلوع ہواتھا،جس کی روشنی اور ضاء یاشی ہر طرح کی غیر اسلامی ملاوٹ سے پاک تھی،اس وقت تک مشہورتقلیدی مکا تب فکر کے کسی امام کی مسند درس و تدریس بھی نہ بچھی تھی ،لہذا بدیہی طور پرتو حید کے اس قافلے کے اُنتاع سرز مین ہندیر عالم اسلام کے دیگر خطوں کی طرح حارسوسالوں تک کتاب وسنت کے شیدا، حامل و عامل رہے، بالفاظ دیگرتح یک اہل حدیث کے خوگراور ناشرر ہے، سرز مین سندھ میں شاہ بدلیج الدین کاعظیم کتب خانہ جو كتاب وسنت كى بيش بها قديم كتابول سے لبريز ہے،اس كى زندہ مثال ہے.

# دوسرادور ﴿ازْ حِوْقِي صدى جَجرِي تا٢٢٢ا هـ ﴾

سلطان محمود غرنوی نے چوتھی صدی ہجری میں بے در بے ہندوستان پر حملے کیے، اوراس وفت تک عالم اسلام میں تقلیدی مکا تب فکر کا قدرے رواج ہو چکا تھا،خود سلطان حنفی مکت فکر کے حامل و عامل تھے، وہ ایران اورا فغانستان کی راہ ہے آئے تھے،اوران کی تعلیم وتر بیت حنفی مکتب فکر کے ساتھ ایرانی تصوف پر ہوئی تھی ،ظاہر ہے '' الناس علی دین ملوتھم'' کے تحت آ ہستہ آ ہستہ برصغیر کے لوگ تقلیداورتصوف کے گرویدہ ہوتے گئے ،اور کتاب وسنت کی خالص تعلیم اس کے تلے دبتی چلی گئی شخصی حکومتیں غزنوی،غوری، تیموری،تغلقی اور شیر شاہ سوری وغیر ہ بدلتی رہیں،اورتقلیدی افکار،ابرانی تصوف نیز شیعیت کوکرسی اقتدار کے ذریعے غذا فراہم ہوتی رہی،لیکن تاریخ کےاس بورے دور میں حنفی مکت فکراورا برانی تصوف ہندو جو گی بن کی آمیزش کے ساتھ عوا می اور حکومتی دونوں سطحوں پر غالب رہے، یہاں تک کہے ۸۵ء میں مغلیہ سلطنت كاخاتمه بوگيا.

کیکن برصغیر کے بعض علاقے مالا ہار موجودہ کیرالا، تامل ناڈو ، کرنا ٹک اور مہاراشٹر برعرب تاجروں کے ذریعے اسلام پہو نچا،اور کیرالا میںصد فی صداور دیگر علاقوں میں قدرے شافعی مکت فکر کورواج ملا انکین ایرانی تصوف اور ہندو جوگی بن کے اثرات نے ان علاقوں میں بھی پوری طرح اپنا کرشمہ دکھایا.

لیکن تاریخ کے اس دور میں غوری عہد سلطنت میں دوسرے عہدوں کے مقابلے میں سلفیت کو پھلنے پھو لنے اور آ گے بڑھنے کا موقع ملا کیوں کہ سلطان شہاب الدین غوری ﴿ وفات: ۲۰۲ هـ ﴾ اوران کے بھائی سلطان غیاث الدین ﴿ وفات: ۵۹۵ هـ ﴾ شافعی مسلک کے حامل رہے کیکن ان کے یہاں تعصب نام کی چزنہ تھی ،اس کئے

### http://www.quransunnah.com هم پیل منظر هم المجدیث کا تاریخی پس منظر هم المجدیث کا تاریخی کیا

سلفیت کوفروغ ملا ،تح یک اہلحدیث کے بعض افراد نے انہیں سلفی حکام میں شار کیا ہے، کین میری رائے میں امام سکی کی رائے زیادہ قرین قیاس ہے کہ وہ حکام شافعی مسلک کے حامل تھے جن کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب ''الطبقات الکبری للشافعیة . جم میں کیاہے .

تاریخ کے اس تاریک دور میں بھی گروہ محدثین اور مجددین اسلام نے اسلامی تعلیمات کی شع کسی نہ کسی طرح اپنے دوش پرروشن رکھی، جس کی وضاحت ان کی ذیل کی اس فہرست سے بخو بی ہوجاتی ہے:

شيخ رضى الدين صغاني لا هوري @40+-@0LL شخ على متقى مندي 2962-21AD شخ محمه طاہر پٹنی گجراتی 29AY-29IT شخ عبدالحق محدث دہلوی m1+05-290A شيخ احرسر ہندی مجد دالف ثانی 01-44-00961 سيدممارك محدث بلگرامي ۳۳٠اه-۱۱۱۵ ميرعبدالجليل بلگرامي m114/m-14/1 محمر فاخرالهآيادي 21110-71110 مرزامظهر جانجانان 21192-21110 شاه ولى الله محدث د ہلوي +ااارم-۲کاارم شاه عبدالعزيز محدث د ہلوي 21129-21129 سيداحد بريلوي شهيد 1177-21141 شاه محمداساعيل شهيد ۳+۱۱ه-۲۳۲۱ه شاه محمداسجاق محدث دہلوی 2114-2119

الیکن اس گروہ محدثین اور مجدد بن اسلام پر تقلیدی مکتب فکر اور تصوف کا اثر کسی پر کم اور کسی پر زیادہ باقی رہا، اس اثر سے پوری طرح صرف شاہ اساعیل شہید گی ذات گرامی محفوظ رہی، لیکن تاریخ کے جن تاریک ادوار میں ان محدثین ومجددین نے اسلامی تعلیمات کو زندہ رکھا، وہ بڑی عزیمیت اور دل گردے کی بات تھی، خاص کرسید احمد سر ہندی ؓ، شاہ ولی اللہ محدث دہلو گی، سید احمد شہید ؓ اور شاہ اساعیل شہید ؓ نے جس طرح سر زمین ہندی ؓ، شاہ ولی اللہ محدث دہلو گی، سید احمد شہید ؓ اور شاہ اساعیل شہید ؓ نے جس طرح سر زمین ہند میں اسلام کی پاسبانی کی ہے، اس کی مثال تاریخ اسلام میں کم ملتی ہن سے اول الذکر شخصیت نے اپنی مجددانہ کوششوں سے اکبر کے قائم کردہ دین المی کوشخ و بن المی کوشخ المام میں کہ مجب ان کی کی عمر چالیس سال کی ہوئی تو دین المی کوشخ المام میں المی کے خلاف آ گیا اور انہوں نے دوبدواس کے دربار میں دین المی کے خلاف آ گیا اور انہوں نے آپ کو اذیت دینے کے ملک بلکہ ایوان شاہی میں بھونچال آ گیا اور انہوں نے آپ کو اذیت دینے کے درباری علماء اور شیعی گروہ میں بھونچال آ گیا اور انہوں نے آپ کو اذیت دینے کے درباری علماء اور شیعی گروہ میں بھونچال آ گیا اور انہوں نے آپ کو اذیت دینے کے بلو ایا، شاہی آ داب کے مطابق بادشاہ کو سحدہ تعظیمی کرنا تھا، لیکن آ پ نے عزیمت کی بلو ایا، شاہی آ داب کے مطابق بادشاہ کو سرح کی کرنا تھا، لیکن آ پ نے عزیمت کی بلو ایا، شاہی آ داب کے مطابق بادشاہ کو سے دہ تعظیمی کرنا تھا، لیکن آ پ نے عزیمت کی بلو ایا، شاہی آ داب کے مطابق بادشاہ کو سمادہ تعظیمی کرنا تھا، لیکن آ پ نے عزیمت کی بلو ایا، شاہ کی آدر کی دور کا درباری اللہ کو تو کردیا دیاں کو سمادہ کو کردیا دیاں کو کردیا دیاں کو کردیا تھا کی کو کردیا دیاں کو کردیا تھا کی کردی کو کردیا تھا کیکن آ ہو کے کردیا دیاں کو کردیا کیا کہ کو کردیا کیاں کو کردیا کو کردیا دیاں کو کردیا کو کردیا کیا کو کردیا کیاں کو کردیا کیا کو کردیا کو کردیا کو کردیا کیاں کو کردیا کیا کو کردیا کردی کو کردی کو کردیا کو کردی کو کردیا کیا کو کردیا کو کردیا کو کردی کو کردیا

گردن نہ جھی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گری احرار وہ ہند میں سرمایۂ ملت کا نگہباں اللہ نے ہر وقت کیا جس کو خبردار

جس کی پاداش میں آپ کو تین سال کے لئے قلعہ گوالیاراور آگرہ کی کال کوٹھریوں میں بند کردیا گیا،کین اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جہاں جہاں ان کے قدم کے نشان پڑے وہاں وہاں کی فضا ان کے حق میں ہموار ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ بادشاہ وقت بھی متاثر ہوکران کا ہمنوا ہوگیا اوراپنے باپ کے قائم کردہ دین الہی کے خلاف اقدام کرنا شروع کردیا، اور پھراس کے بیٹے شاہ جہاں اوراس کے بوتے عالم گیرنے دین الہی کی ناپاکسازش میں آخری کیل مطوک دی، اس سلسلے میں مجدد الف ثائی کے مکتوبات جوملک کے گورنروں اور رئیسوں کو لکھے گئے تھے شام برعدل ہیں.

دوسری شخصیت شاہ ولی محدث دہلوئ کی ہے جنہوں نے تقلیداور تصوف کے غلبہ اور شاہانہ جبر واستبداداور عیاشی وانار کی کے ماحول میں صوراسرافیل بن کر باطل تصوف اور جامد تقلید کے خلاف ایسی آواز اٹھائی کہ خانقاہی نظاموں میں زلزلہ آگیا اور جامد تقلید کے خلاف ایسی آواز اٹھائی کہ خانقاہی نظاموں میں زلزلہ آگیا اور جامد تقلید کے کنگوڑے ہل گئے ، چنانچہ وہ فرماتے ہیں :

"و أشهد لله بالله ان كفر بالله أن يعتقد في رجل من الأمة ممن يخطي و يصيب أن الله كتب على أتباعه حتما و أن الواجب على هو الذي يوجبه هذا الرجل و أن الشريعة الحقة قد ثبت قبل هذا الرجل بزمان"

﴿ تفهیمات.ج اص: ۲۱۱ بحواله تحریک آزادیٔ فکر...ص: ۱۱۳ ﴾

میں اللہ کے نام کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ امت کے کسی ایسے آدمی کے بارے میں جوخطا اور صواب دونوں کا مرتکب ہوسکتا ہے، بیاعتقا در کھنا کہ اس کی اتباع واجب ہے، اور جسے بیدواجب کہے وہی امر واجب ہے، بیاللہ تعالی کے ساتھ کفر کے برابر ہے، کیوں کہ نثر بعت اس شخص سے کہیں پہلے سے موجود ہے.

تیسری شخصیت سیداحمد شہیدگی ہے جنہوں نے مسلمانوں کی پستی کو دور کرنے اور ان کی عزت و ناموں کی پیاٹی اسلامی تحریک بناڈالی،اور اسی راہ میں اپنی جان قربان کرڈالی:

# شہادت ہے مطلوب ومقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی

ان کی شخصیت اور کارنامے کے بیان کے لئے دفتر چاہئے، جس کا بید مقام نہیں،
لھذا! یہاں پران کی املاء کردہ کتاب 'صراط متنقیم' سے قارئین کے لئے صرف ایک
اقتباس نقل کیا جاتا ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ سرز مین ہند میں وہ کس طرح کا نظام
قائم کرنا چاہئے تھے، اوران کے فکررساذ ہن کی پرواز کتنی بلند تھی، وہ فرماتے ہیں:
''حدیث تھے کے بالمقابل کسی بھی مجہد کی تقلید ہر گز مت کرواور اہل حدیث کو اپنا پیشوا
بناؤ، ان سے محبت وعقیدت رکھو، نیز تقلید از گردن خود دریا فت انداخت، اپنی گردن
سے تقلید برستی کا قلادہ اتار بھینکواور لشکر محمد کی سے منسلک ہوجاؤ''

## ﴿ صراط منتقیم ص: ٦٣ بحواله میر کا بحرال ص: ٣٩١ ﴾

چوقی شخصیت شاہ اساعیل شہید گی ہے جنہوں نے تحریر وتقریر اور میدان کارزار میں کیس کیساں جو ہر دکھلایا تحریر میں ان کی کتاب'' تقویۃ الایمان' تقریر کیلئے دہلی کی شاہی جامع مسجد کی ہراینٹ اور تیروسنان کے لئے مشہد بالاکوٹ کی مٹی گواہ ہے ، مختصر مدت میں ان کی ان نوع بنوع خد مات کود کی کرشنے الاسلام ابن تیمیہ یاد آتے ہیں، اس کے علاوہ برصغیر کی موجودہ تحریک اہل حدیث انہی کی رہین منت ہے۔اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگددے آمین.

## تيسرادور ﴿از٢٢٢ اهتاحال ﴾

افسوں کے بید دور دوحصوں میں تقسیم ہوگیا، حالانکہ مذکورہ بالا چاروں عظیم شخصیتوں کی کوششوں کا تمرہ یہ ہونا چاہئے تھا کہ برصغیر کے مسلمان ایک لڑی میں پروجاتے، اور ان سے ملکی حالات وظروف کا بھی یہی تقاضا تھا اور ہے، لیکن کسی بھی تاریخی عمل کو ہماری جا ہت اوراس پر ہماراافسوس کناں ہونانہیں روک سکتا.

﴿ ا ﴾ پہلا حصہ یا گروہ قرون اولیا کے مسلمانوں کی طرح کتاب وسنت کا شیدا ہوگیا، اور ہرطرح کی تقلیدا ورتصوف کی باطنی تعلیمات سے کنارہ کش ہوکر مذکورہ چارول عظیم شخصیتوں کی کوششوں کواصو لی طور برعملی جامه بہنایا ،جس کا سہراشاہ ولی اللّٰہ محدث دہلوئیؒ کے بوتے شاہ اساعیل شہیر ؓ،مندولی اللہی کی آخری یاد گارسیدنڈ سیس ّ بہاری ثم دہلوی،نواب صدیق حسن خالُ اورمولا ناولایت علی صادق پوریؓ کےسر بندھتا ہے۔ اس گروہ کے حاملین و داعین برصغیر میں باضابطہ تحریک اہلحدیث کے نام سے جانے پیچانے گئے،جس کی مثالی شخصیتوں میں ذیل کی شخصیتیں نہایت اہم ہیں:

🛠 شاه اساعيل شهيدٌ صاحب '' تقوية الإيمان''

الله نوا صديق حسن خال ماحب تصانف كثيره.

🖈 سیدنذ برحسین محدث دہلوئی مسندولی اللہی کے آخری جانشیں .

🖈 ولايت عليَّ اورعنايت عليِّ صادق يوري تحريك جهاد كي نشأ ة ثانيه كے قائدين.

🖈 محمر بشيرالسهسو اني صاحب, صابنة الإنسان عن وسوسة الشيخ الدحلان.

🖈 عبدالعزيزرجيم آباديٌ صاحب ''حسن البيان''

🖈 ابوالوفاء ثناءاللَّدا مرتسر كُنْ تح بك المحديث كےمنا ظرقا ئد.

لاستمس الحق دْ ما نويٌ صاحب ' عون المعبود شرح سنن ابي داؤد . ·

🖈 عبدالرحمٰن مبارك يوريٌّ صاحبُ ' تتخة الأحوذي شرحسنن التريذي''

🖈 عبيداللَّدمبارك يوريُّ صاحب ''مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصانيح''

🖈 محمد حنيف بهو جيانويٌّ صاحب ''التعليقات السّلفي على سنن ابن ماجهُ 'وغير جم.

﴿٢﴾ دوسرا حصه باگروه سابق تقليدي مكت فكراور قدر بے تصوف ہے ہم آ ہنگ رہا

جس کا نام مولا ناابوالحس علی ندویؓ احسان وتز کیدر کھتے ہیں، چنانچےفر ماتے ہیں:

د جس کی اصل حقیقت تزکیه و احسان کے ماثور و شرعی الفاظ میں پہلے سے موجود کھی، اور جس کاعرفی و اصطلاحی نام بعد کی صدیوں میں تصوف پڑگیا''

ہم صورت اس گروہ کی مثالی شخصیتوں میں ذیل کی شخصیتیں نہایت اہم ہیں:

ہم محمد قاسم نا نوتو گئیانی دارالعلوم دیو بند.

ہم انورشاہ شمیرگ صاحب'' فیض الباری شرح البخاری''

ہم اشرف علی تھا نوگ شارح'' سنن ابوداؤد''

ہم شمر شعبی عثائی صاحب'' تحریک ریشی رومال''

ہم محمد شعبی عثائی صاحب'' تخریک ریشی رومال''

ہم محمد شعبی عثائی صاحب'' عمدة الرعائی''

ہم محمد شعبی عثائی صاحب'' عمدة الرعائی''

ہم محمد شعبی عثائی صاحب'' معارف القرآن''

ہم محمد شعبی نا نوٹو گئی ساحب'' اوضح المسالک شرح مؤطاامام مالک.

ہم حبیب الرحمٰن اعظمی محقق کتب اُحدیث عدیدہ.

ہم ابوالحن علی ندوی صاحب تصانیف کشرہ و فیرہم.

## تصوف اورخانقابهت

پہلے دورکوچھوڑ کر دوسرے اور تیسرے ادوار میں اہل سنت والجماعت کے نام پر باطل تصوف اور خانقا ہی نظام کارواج عام رہااور ہے، اور جسے حکومت وقت کی ہمیشہ سر پرستی حاصل رہی اور آج بھی ہے، اس سلسلے میں راہِ تصوف کے سالک مولانا ابو الحسن علی ندویؓ خود ہی فرماتے ہیں:

"وه پیشه وراور جاه طلب وحقیقت فروش اورالحاد شعار اور فاسد العقیده، نام نهاد صوفی بیس جنهوں نے دین میں تحریف کرنے ، مسلمانوں کو گمراه کرنے ، معاشره میں انتشار پیدا کرنے ، آزادی و بے قیدی کی تبلیغ کرنے کے لئے تصوف کوآلهٔ کار بنایا ، اوراس کے محافظ وعلم بر دار بن کر لوگوں کے سامنے آئے ، نتیجہ یہ ہوا کہ اہل غیرت واہل حمیت مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعدادان سے بدطن ہوگی ، کچھ غیر محق صوفی ایسے تھے جو اس شعبہ کی روح اوراس کے حقیق مقاصد سے نا آشنا تھے، وہ مقصد ووسیلہ میں تمیز نہ کر سکے ، بعض اوقات انہوں نے وسائل پرتو بہت اصرار کیا ، اور مقاصد کو نظر انداز کردیا ، اوراس شعبہ یا اس فن میں ایسی چیزیں داخل کیں جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا اوراس کوئن کی روح اوراس کا کمال قرار دیا بلکہ مقصود ومطلوب سمجھ بیٹھے ''

﴿ تزکیہ واحسان جن : ۱۵ – ۱۲ بحوالہ تعمیر ملت مفکر اسلام نمبر جن : ۲۸ بھریہ ارجولائی تا

تدن، تصوف، شریعت، کلام ﴿ بتانِ عَجِم کے بجاری تمام! حقیقت خرافات میں کھوگئ ﴿ بیامت روایات میں کھوگئ ووصوفی کہ تھا خدمتِ میں مرد ﴿ محبت میں یکا، جمیت میں فرد عجم کے خیالات میں کھوگیا ﴿ بیسالک مقامات میں کھوگیا ﴿

برصغير مين تحريك الملحديث كى بإضابطة تشكيل

گزشتہ ابواب کے بیان سے بخو بی واضح ہوگیا کہ بیتح یک کوئی نئ تحریک ہیں ہے۔ بلکہ کتاب وسنت کی وہی تحریک ہے جوعہد نبوی اور عہد صحابہ سے چلی آ رہی ہے۔ بلکہ کتاب وسنت کی ترویج واشاعت اور تحریک ہے۔ لیکن برصغیر میں قرون اولی کے بعد کتاب وسنت کی ترویج واشاعت اور تحریک المجدیث کی باضا بطر تشکیل کی تاریخ کا آغاز بار ہویں صدی ہجری سے ہوا۔ جس میں المحدیث کی باضا بطر تشکیل کی تاریخ کا آغاز بار ہویں صدی ہجری سے ہوا۔ جس میں

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ﴿ ۱۱۱۳ هـ ۲ کااه ﴾ کی تدریسی اور تحریری خدمات اور کارناموں کا بڑا عمل دخل رہا۔ گرچہ حالات وظروف نے ان پر تصوف کا رنگ باقی رکھا۔ جیسا کے ان کی اپنی کتاب , افہیمات الہیہ'' اور دیگر کتابوں میں بیفر مانا کہ مجھے اللہ تعالی نے اطلاع دی ہے کہ میں اپنے زمانے کا امام اور مجد دہوں۔ اور لوگوں کو میری انتباع کرنی جا ہیے۔ اس طرح کی باتیں کشف والہام کے حاملین ہی کیا کرتے میں جوتصوف کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

,, ونشأ في قلبي داعية من جهة الملأ الأعلى على تفصيلها أن مذهب أبي حنيفة والشافعي هما مشهوران في الأمة المرحومة وهما أكثر المذاهب تبعاو تصنيفا"

پتفهیمات. ج۱. ص: ۲۱۲. منقول از تحریک آزادی فکر... ص ۱۳۱/۱۳۰ منقول از تحریک آزادی فکر... ص ۱۳۱/۱۳۰ منافعی ملاً اعلی کی طرف سے میرے دل میں بیربات ڈالی گئی کہ امام ابوحنیفہ اور امام شافعی دونوں ائمہ کے مذاہب امت میں مشہور ہیں۔ اور کثر ت اتباع اور کثر ت تصنیف کے لحاظ سے بھی معروف ہیں.

,, لما تمت بي دورة الحكمة ألبسني الله خلعة المجددية , فعلمت علم الجمع بين المختلفات"

﴿تفهيمات:منقول از اتحاف النبلاء. ج٢ ص ٢٣٠٠

جب میرا دورهٔ حکمت ومعرفت بورا ہوا تو الله تعالی نے مجھے مجددیت کی خلعت سے سرفراز فرمایا۔ پس مجھے اختلافی مسائل میں جمع وظیق کاعلم حاصل ہوگیا.

لیکن ان کی مساعی جمیلہ اور تقلید شخصی کے بجائے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی فقہی اقوال میں جمع قطبیق کی دعوت سے برصغیر میں عمل بالکتاب والسنہ کی بنیاد پڑگئی۔آگ چل کرجس بنیاد پر دو شخصیتوں نے کتاب وسنت کی حسین وجمیل عمارت کھڑی کی اور

اسى كانام موجودة تحريك المل حديث مندسے.

﴿ الله کیملی شخصیت شاہ محمر اساعیل شہید ﴿ ش: اسا ۱۸ء ﴾ کی جوشاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بوتے ہیں اور جنہوں نے دہلی کھنو اور سرحد وکشمیر کے درو بام ۔ میدانی علاقوں اور سنگلاخ پہاڑوں پر جہاد کا نعرہ بلند کرنے کے ساتھ وہاں کے باسیوں کے اندر کتاب وسنت کی روح پھونک دی۔ اس نسبت سے ان کے قافلہ میں چاہے نہ چاہے ۔ شعوری یا غیر شعوری طور پر کتاب وسنت کے متوالوں کو محمدی کے نام سے پکارا جانے لگا۔ بلکہ انہوں نے اس سے پہلے ہی کتاب وسنت کی تروج کے واشاعت کے لئے جائے لگا۔ بلکہ انہوں نے اس سے پہلے ہی کتاب وسنت کی تروج کے واشاعت کے لئے ایک جماعت کی بنا ڈال دی تھی چنا نچے مولا ناعبید اللہ سندھی فرماتے ہیں:

, جب مولانا محمد اسمعیل شہید نے جمۃ اللہ البالغہ اما معبد العزیز سے پڑھی تو اپنے جد المجد کے طریقہ پڑمل کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی ایک خاص جماعت بھی تیار کی جو جمۃ اللہ البالغہ پڑمل کر ہے۔ بیلوگ شافعیہ کی طرح رفع یدین اور آمین بالجمر کرتے سے۔ جسیا کہ سنن میں مروی ہے۔ اس سے دبلی کے عوام میں شورش پھیلتی رہی مگر حزب ولی اللہ کا کوئی عالم مولا نا اسمعیل شہید اور ان کی جماعت پر معترض نہ ہوسکتا تھا'' ﴿ شاہ ولی اللہ کا کوئی عالم مولا نا اسمعیل شہید اور ان کی جماعت پر معترض نہ ہوسکتا تھا'' ﴿ شاہ ولی اللہ کا رسیاست بی بی قافلہ سے فرماتے:

''حدیث صحیح کے بالمقابل کسی بھی مجہد کی تقلید ہر گزمت کرواور اہل حدیث کو اپنا پیشوا بناؤ، ان سے محبت وعقیدت رکھو، نیز تقلیداز گردن خود دریافت انداخت، اپنی گردن سے تقلید برستی کا قلادہ اتار چھینکواور لشکر محمد کی سے منسلک ہوجاؤ''

﴿ صراط منتقیم ص: ٦٣ بحواله محمير كا بحرال ص: ٣٩١ ﴾

﴿۲﴾ دوسری شخصیت سیدند برخسین محدث دہلوی کی ہے جنہوں نے نصف صدی تک شاہ ولی اللہ کی مند تدریس بر فائز رہ کر کتاب وسنت کی شمع برصغیر کے ہرعلاقے میں

بلكه بيرون ملك تك روشن كردي.

ان دونوں بزرگ ہستیوں کے ارشد تلا مٰدہ کے دلوں میں ایک اجتماعی پلیٹ فارم کے قیام کا جذبہ ہمیشہ کار فرمار ہا.

سیدنذ برحسین محدث دہلوی کے شاگر درشید مولانا محمد حسین بٹالوی نے اس جماعت کے افراد کو ہندوستان پر قابض فرنگیوں کے چنگل اور جبر واستبدا دسے نکالنے اور بچانے کے لئے حکومت وقت کے نزدیک وہانی نام کے بجائے اہل حدیث نام انتخاب کر کے پیش کیا۔ کیونکہ فرنگیوں۔ ہندؤں اور خود جماعت کے مخالف مسلمانوں نے اس جماعت کا رشتہ نجد کی وہائی تحریک سے جوڑ کراس کو بخ وین سے اکھاڑنا چاہا کہ فرنگیوں کے نزدیک وہائی کا لفظ باغی کے ہم معنی تھا.

لیکن اس جماعت کی اعلی پیانے پر باضابطہ تشکیل کی دوکوششیں ہوئیں۔ پہلی کوشش کے بارے میں مولا نامجہ فضل الرحمٰن سافی کھتے ہیں:

برمولانا ﴿عبدالعزیز رحیم آبادی ﴿مرحوم اگر ایک طرف تبلیخ اور مسلک عمل بالحدیث کی نشرواشاعت میں مشغول سے تو دوسری طرف جماعت کوایک لڑی میں پیرو کرر کھنے کی بھی فکر میں سے ۔ چنانچہ اس سلسلہ میں جب بھی اس دور کے علمائے کرام کسی مقام پراکھا ہوئے تواس اہم مسئلہ پر بحث وتمحیص ضرور ہوتی اوراس کی صور تول پرغور ہوتا ۔ اس سلسلہ میں اس وقت جبکہ آل انڈیا المحدیث کا نفرنس قائم نہیں ہوئی تھی۔ ایک اجتماع مدرسہ احمدیہ آرہ میں اتفاقی طور پر ہوگیا۔ تو و ہیں یہ مسئلہ چھیڑا گیا۔ اور آخر یہ طے پایا کہ سردار جماعت کا انتخاب ہونا چاہئے ۔ چنانچہ حضرت مولانا ابو محمد ابراہیم صاحب آروی با تفاق سردار منتخب کر لئے گئے۔ اس انتخاب کا تعلق تنظیم جماعت سے مقات کے مجابدین کی طرف سے امیر الگ موجود سے سسمولانا آروی مرحوم جب تھا۔ تحریک محمظہ تشریف لے گئے تو جس طرح مدرسہ احمدیہ کے اہتمام کا کام ہجرت کر کے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو جس طرح مدرسہ احمدیہ کے اہتمام کا کام

مولانا کوسونپ گئے بیر داری بھی حوالہ کر گئے۔اس لئے مولانا آروی کے بعداس ذمہ داری کوانجام دیتے رہے ..... یہاں تک کہ مولانا مرحوم خودا پنے رب سے جاملے ﴿مولاناعبدالعزیز رحیم آبادی حیات وخد مات ص: ۵۵-۵۵﴾

دوسری کوشش کے روح رواں ابوالوفاء ثنااللہ امرتسری ہوئے جنہوں نے اپنے ہفت روزہ اخبار, اہلحدیث 'کے ذریعے بابار جماعت کے افراد خاص کرعلاء کو جماعت کی تنظیم کی دوعوت دی۔ جیسے اخبار کے مجربیہ ۵/اکتوبر ۲۰۹۱ء کے اندرآپ نے تحریر فرمایا:

, اگرآپ حضرات استح یک کے مؤید ہیں تو بہت جلداس کے متعلق اپنی آراء سے مطلع فرمائیں تاکہ آرہ کے جلسہ میں جو ماہ شوال میں ہونے والا ہے۔ جس میں علاء اہل حدیث کی خاصی جمعیت ہوتی ہے یہ تجویز پیش ہوکر پاس ہوجائے اور مناسب قواعد وضوابط تیار ہوکرا ہلحدیث کا نفرنس کی بنیا در کھی جائے:'

﴿ دستوراساسي مركزي جمعيت المحديث مندص ۵ ﴾

اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جماعت کے ربانی علماء نے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور بھر پورالفاظ میں تائید کی ۔ جیسے مولا ناعبدالعزیز رحیم آبادی نے لکھا:

رمایا: پرچہ المجدیث میں آپ نے اعلان فرمایا: پرچہ المجدیث میں آپ نے اعلان فرمایا: پرچہ المجدیث میں کانفرنس کا مضمون میں نے دیکھا میں اور میرے احباب اس میں متفق میں بلاشبہ اچھی تجویز ہے۔ جناب حافظ عبداللہ صاحب کوبھی اتفاق ہے۔ جناب شاہ عین الحق صاحب اور مولوی عبدالحکیم صاحب بھی علی مذالقیاس اتفاق کریں گے والسلام' ﴿مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی حیات وخدمات ص ۵۸ ﴾

اورمولا ناابوالقاسم سيف بنارسي نے تحرير فرمايا:

,,المحدیث کانفرنس کی بابت جورائے قرار یائی ہے اس کے ساتھ میں بھی اتفاق کرتا

ہوں کہ اللہ تعالی اس کا جھااثر بخشے نہایت خوثی کی بات بیہ ہے کہ جلسہ فدا کرہ علمیہ آرہ بھی عنقریب ہے۔ اس اہل حدیث کا نفرنس کا انعقاد اس جلسہ میں ضرور بالضرور ہونا چلی عنقریب ہے۔ اس اہل حدیث کا نفرنہیں ملے گا۔ ﴿المحدیث ۱۴ / دسمبر ۲ ۱۹۰ بحواله مولا ناعبدالعزیز رحیم آبادی حیات وخد مات ص ۵۵-۵۳ ﴾

اس طرح جماعت کی باضابطہ نظیم وتشکیل کے لئے جب ہرطرف سے تائید ہوئی تو اس کے لئے مدرسہ احمدیم آرہ کے مذاکرہ علمیہ کے جلسہ کومناسب سمجھا گیا جو۲۲۔۲۳ دسمبر۲۰۹۱ء کومنعقد ہونے والا تھا۔ چنانچے مولا نامحرفضل الرحمٰن سلفی لکھتے ہیں:

ربار کار کار کار کار کار مالی کے انعقاد کی تاریخ مقرر ہوئی تھی۔ اس موقع پر ہندوستان کے تمام چوٹی کے علائے اہلحدیث کا اجتماع ہوا۔ اور با تفاق آراء کا نفرنس کی تجویز منظور ہوگئی۔ اور حافظ عبداللہ صاحب غازی پوری کا نفرنس کے صدر منتخب ہوئے ۔ اس مجلس میں پورے ہندوستان میں تنظیم جماعت کی ذمہ داری تین افراد پر ڈالی گئی۔ جس کے میر کارواں مولانا ﴿عبدالعزیز رحیم آبادی ﴾ مرحوم تھے۔ باقی دوافراد مولانا شاء اللہ صاحب اور مولانا محمد ابراہیم صاحب سیالکوٹی تھے'

﴿ مولا ناعبدالعزيزرجيم آبادي حيات وخدمات ص: ٥٩ ﴾

اور مرکزی جمعیت اہلحدیث ہند کے دستوراساسی کے مقدمہ میں اس کاروائی کی وضاحت یوں کی گئی ہے:

, استحریک کی پرزورتائید ہوئی اور آخر ماہ دسمبر ۲۰۹۱ء مدرسہ احمدیہ آرہ صوبہ بہار کے سالانہ جلسہ کے موقع پر , اہل حدیث کانفرنس' نام کی ایک مجلس منعقد ہوئی۔ جس میں , آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس' کی تاسیس عمل میں آئی۔ اور فخر الامثال ۔ بقیة السلف ۔ امام ۔ علامہ حافظ عبداللہ غازی پوری کانفرنس کے صدر اور نازش مسلک سلف۔ شیر پنجاب حضرت مولا نا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری ناظم مقرر ہوئے۔ اور ایک سلف۔ شیر پنجاب حضرت مولا نا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری ناظم مقرر ہوئے۔ اور ایک

باضابطہ پروگرام کے تحت تبلیغی دور ہے شروع ہوئے اور دین خالص کی نشر واشاعت کا کام جاری ہوا۔اورالحمد للدان کی جدوجہد بارآ ور ہوئی۔اللہ تعالی نے ان کی کوششیں مشکور فر مائیں۔اس سے مسلک سلف اور تحریک اہل حدیث کو بڑا عروج وفر وغ حاصل ہوا''

#### ﴿ دستوراساسي مركزي جمعيت ابل حديث مندص: ٥ ﴾

دعوت کا کام جلسہ مذاکرہ علمیہ اور آل انڈیا اہلحدیث کا نفرنس کے بلیٹ فارم سے عوامی سطح پر ہوتا رہا ۔ لیکن شومی قسمت کہ مدرسہ احمدیہ آرہ جو جماعت کا سب سے پہلا باضا بطلمی ادارہ • ۱۸۸ء میں قائم ہوا تھا۔ ناگفتہ بہ حالات کی بنا پر بند ہوگیا۔ مولا ناعبد العزیز رحیم آبادی نے اسے در بھنگہ نتقال کر کے احمدیہ سلفیہ میں ضم کر دیا۔ جو آج تک دار العلوم احمدیہ سلفیہ اہر بیسرائے در بھنگہ کے نام سے علمی فریضہ انجام دے رہائی میں مواکر تا تھا وہ بھی یہاں ہے۔ ساتھ ہی سلف کی یادگار مذاکرہ علمیہ کا جو جلسہ آرہ میں ہواکر تا تھا وہ بھی یہاں بر ہوا موکر دعوت کا فریضہ انجام دینے لگا۔ جس کا جلسہ آج بھی ہرتین سال پر ہوا کرتا ہے۔

مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کودہلی کی جماعت کے اکابر تجار سے بڑے گہرے تعلقات تھے۔جن میں جناب عبدالرحمٰن اورعطاالرحمٰن برادران خاص طور پر قابل ذکر بیں۔مولانا نے ان کے سامنے دہلی میں جماعت کے ایک مرکزی ادارے کے قیام پر زور دیا جوان کی وفات ﴿۱۹۱۸ء﴾ کے بعد دہلی کے محلّہ ہندوارہ میں دارالحدیث رحمانیہ کے نام سے ۱۹۲۱ء میں قائم ہوا۔

اس تیزگامی سے جماعت کے دعوتی اورعلمی کام پر بھر پورطریقے پرانجام یاتے رہے کہے ۱۹۴۷ء میں ملک دوحصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ملک کی ہر چیزٹوٹ پھوٹ کر بکھر گئی۔انسانی جانوں کی ہلاکت و ہربادی کے ساتھ اداروں اور تنظیموں کی بنیادیں بھی

مل گئیں اور برسوں ان کے اندراستقر ارنہ آسکا تحریک اہلحدیث بھی بدیہی طور پراس تاریخی عمل کا بری طرح شکار ہوئی تح یک کے بانی اور مناظر قائد ابوالوفاء ثنا اللہ کا پرلیں ۔اکلوتا بیٹا عطااللّٰد۔ کتب خانہ ۔اہل حدیث اخبارسب کچھ نسادیوں کی نذر ہو گیا۔ مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ جوتح یک کا مرکزی ادارہ تھاوہ بھی بند ہوکر غیروں کے قبضه میں چلا گیا۔اوراس کا کت خانہ جامعہ ملیہ د ،ملی کومنتقل ہو گیا **۔محد**ث وقت مثمس الحق ڈیانوی کی حویلی میں علاقے کے مسلمانوں نے بناہ لی۔ان کے کتب خانے کے اوراق کو پناہ گزینوں نے اپنے پیٹے کی آگ بچھانے کے لئے بطورجلاون استعال کیا۔ باقی ماندہ سرمایہ بعد میں چل کریٹنہ کی خدا بخش لائبریری کا حصہ بنا۔ یہ نہیں اس طرح کے کتنے زخم جماعت کو لگے۔زخم بھرتے بھرتے برسوں لگ گئے کہ علامہ عبدالو ہاب آ روی کی رہنمائی میں تح یک کے غیورعلاء نے ان ٹوٹے دلوں۔ زخم خور دہ سینوں اور بکھرے دانوں کوسمیٹنے کی کوشش کی ۔آل انڈیاا ہلحدیث کانفرنس کا اجلاس ہونا شروع ہوا۔جس میں ۱۹۲۱ء کے نوگڈ ھے کا جلاس جماعت کی نشأ ۃ ثانیہ کے لئے سنگ میل ثابت ہوا۔ اس کی قر ار دادوں کا سب سے عمدہ تمرہ جامعہ سلفیہ بنارس ہے۔جس کی بنیاد ۱۹۲۳ء میں بڑی اور تعلیم کا آغاز ۱۹۲۱ء میں ہوا۔ کا نفرنس کے مختلف اجلاسوں میں جماعتی تنظیم کے لئے لائح ممل مرتب کیا گیا۔ دعوتی اور علمی کا موں کے فروغ کے لئے کوششیں کی گئیں۔ وقت کے نقاضے کو محوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کا نفرنس کو مرکزی جمعیت ا ہلحدیث ہند کا نام دیدیا دگیا۔ جمعیت کے دستوراساسی کے مقدمہ میں درج ہے: ، تنظیم اورتسہیل کار کے لئے گاہے بگاہے بیضرورت محسوس ہوتی رہی کہ دستور جمعیت ، میں ضروری حذف واضافہ یا ترمیم ہو۔اسی ضرورت کے پیش نظرآل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے اجلاسہائے مجلس عاملہ منعقدہ ۱۸۔۲۰ جنوری ۱۹۵۷ء بمقام دہلی ۔اجلاس منعقده ۲۷ ـ ۲۷ نومبر ۱۹۲۲ء بمقام د ہلی ۔ اجلاس منعقدہ ۳۰ اگست ۱۹۷۱ء بمقام

بنارس اورا جلاس منعقده ۱۲ سسااپریل ۱۷۷۷ء بمقام د ہلی میں کئی بارتر میمات پیش ہو کر منظور ہوئیں ۔اس دوران آل انڈیا اہل حدیث کا نفرنس کو ,,مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند'' سے موسوم کیا گیااور انھیں خطوط پر کام چلتار ہا''

﴿ دستوراساسي مركزي جمعيت الل حديث مهند ص: ٢ ﴾

اب اس نے نام اور دستور کے مطابق پورے ہندوستان میں جمعیت کا کام ہونے لگا۔ دہلی میں اس کامستقل دفتر۔ جریدہ ترجمان۔ مکتبہ ترجمان اور دیگر شعبہ جات اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں الحمد لللہ المئة۔

نے تقاضوں اور بڑھتی ہوئی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے ارباب جماعت نے ابوالفضل انگلونے کی دہلی میں نئے کمپکس کی تعمیر شروع کردی ہے جوابھی تشنه تکمیل ہے اوراہل خیر کے نظر کرم کی منتظر ہے۔

ملک کی تقسیم کے بعد اسی ظرح کی کوشش پاکستان میں ہوئی۔ مرکزی جمعیت اہلے دیث مغربی پاکستان میں ہوئی۔ مرکزی جمعیت اہلے دیث مغربی پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ اور اس پلیٹ فارم سے مولا نامجمہ صنیف ندوی۔ مولا نامجہ اساعیل سلفی اور دیگر ربانی علماء کی کوششوں ندوی۔ مولا نامید داؤد غزنوی۔ مولا نامجہ اساعیل سلفی اور دیگر ربانی علماء کی کوششوں سے جامعہ سلفیہ فیصل آباد کا سنگ بنیا دا پریل ۱۹۵۵ء میں رکھا گیا۔ ۱۹۵۸ء میں اس کی تعلیم کا عارضی آغاز ہوا۔ اور ۱۹۵۸ء میں اس ادارے کو اسکی اصل بلڈنگ میں منتقل کر دیا گیا۔

گویااس طرح تقسیم ہند کے بعد تحریک کے متوالوں نے تحریک کے دیگر کاموں کے ساتھ ساقیہ بنارس اور جامعہ سلفیہ فیصل آباد کی شکل میں اپنی نئی پود کی آبیاری کے لئے پیش کردئے۔اللہ تعالی ان دونوں علمی باغوں۔ان کے نونہالوں اور کارناموں کو قائم دائم رکھے۔آمین.

پھلا پھولارہے یارب چمن میری امیدوں کا 🖈 جگر کاخون دے دے کریہ بوٹے میں نے پالے ہیں

# تحريك المل حديث كالمسلك

در حقیقت دور نبوی اور دور صحابہ کے بعد آ ہستہ آ ہستہ امت اسلام میں دین کی سمجھ اور تعلیم وتربیت کے لئے تین بنیادی فنی طریقے رائج ہونے لگے:

﴿ الله عقیده براوعلم كلام . ﴿ ٢ ﴾ فقهی مسائل براهِ أئمه. ﴿ ٣ ﴾ تصوف بنام تزكیه و

﴿ الْهِ عقيده براهِ علم كلام

یونانی علم کلام سے متاکز ہوکراسلام کے دعو بداروں نے اسلامی عقیدہ کو تعقل کی راہ سے سمجھنا چاہا، نتیجۂ قدریہ، مرجیہ، معتزلہ اور جہمیہ وغیرہ جیسے گمراہ فرقوں کا وجود عمل میں آیا، اور وہ دین اسلام سے خارج ہوگئے.

اہل سنت والجماعت کے نام سے جن اہل اسلام نے عزیمت کی راہ اختیار کی ،ان کے یہال بھی اُشعریت اور ماتریدیت کی راہ سے اسلامی عقیدہ میں تعقل پیندی نے اپنااثر دکھلایا.

جوفر قے اپنی فکری آ وارگی اور تعقل پیندی کی وجہ سے دین اسلام سے خارج ہوگئے، راقم السطوران پر پچھلکھنااپنی بات کوطول دینا سمجھتا ہے، ہمار ہے جن قارئین کو ان گراہ فرقوں کی حقیقت جاننے سے دلچیں ہو وہ شخ الاسلام ابن تیمیدگی" منھاج السنۃ" شہرستائی گی" الممل والنحل" اور ابن حزم گی" الفصل" وغیرہ کتابوں کی طرف رجوع کریں، ویسے بھی ان فرقوں کا وجودان ناموں سے معدوم ہو چکا ہے، اور معدوم شی کے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں، ہاں ہمار ہار دو قارئین اس سلسلے میں قادیا نیت، بریلویت، اور شعیت وغیرہ پرلکھی گئی کتابوں سے اپنی عقل وفکر کوغذا بخش سکتے ہیں. اشعری اور ماتریدی دونوں فرقوں کی تعقل پیندی کا اثر اہل سنت والجماعت

کے بعض گروہوں پر رہا ہے اور قدرے اب بھی باقی ہے، اس لئے ان کی قدرے وضاحت کردینا ضروری ہے .

﴿ا﴾أشعرى:

اُشعری فَرقے کے بانی خواجہ ابوالحن اساعیل بن علی الاُشعری ہیں، جن کا سلسلۂ نسب نو پشتوں سے ابوموسی الاُشعری سے جا ملتا ہے، ان کی ولادت بمقام بغداد ۳۳۰ ہوئی، یہ دراصل فکر اعتزال کے حامل تھے، انہوں نے تقریبا چالیس سال تک رئیس المعتز لہ ابوعلی جبائی سے علم کلام کی تعلیم حاصل کی، لیکن تو فیق الہی سے فکر اعتزال سے تائب ہوکر اہل سنت والجماعت سے آملے، اور عقلی دلائل سے معتزلہ اور اس جیسے گراہ فرقوں کی تر دید میں اسنے علم کلام کا سماراز ورصرف کیا.

گرچانہوں نے اپنے تیک ہرمکن کوشش کی کہ عقیدہ کے باب میں سب سے اہم شخصیت امام احمد بن حنبال کی پیروی کریں، جیسا کہ انہوں نے اس امر کا دعویٰ اپنی کتاب 'الابانہ عن اُصول الدیانہ' میں کیا ہے، جوحال ہی میں سعودی عرب سے شخ بن باز گی تقریظ کے ساتھ شائع ہوئی ہے، کیک حقیقت بہ ہے کہ اس کوشش کے باوجود چالیس سالہ اعتز الانہ زندگی کے بعض اثر ات ان پر باقی رہے، ان کے علم کلام کے عقلی دلائل کو بدیہی طور پر اہل سنت و الجماعت کے درمیان بڑا فروغ ملاء علامہ غزائی صاحب'' احیاء علوم الدین' اور علامہ رازی صاحب'' النفسیر الکبیر'' جیسے فلسفہ و حکمت صاحب'' احیاء علوم الدین' اور علامہ رازی صاحب'' النفسیر الکبیر'' جیسے فلسفہ و حکمت سطوت و جلال نے ان کی فکر کو پر وان چڑھایا، اہل علم بخو بی جانتے ہیں کہ یہ تینوں سطوت و جلال نے ان کی فکر کو پر وان چڑھایا، اہل علم بخو بی جانتے ہیں کہ یہ تینوں شخصیات شافعی مکتب فکر کی حامل تھیں.

﴿بِ ﴿ مَا تريدِي:

اس فرقے کے بانی منصور بن محمد بن محمد ہیں، جوخواجہ ابوالحسن الأ شعری کے ہم عصر

ہیں، ہمرقند کی ایک بستی'' ماتریدہ'' میں پیدا ہوئے، اورعلم کلام میں کمال حاصل کیا جو مسلکا حنفی تھے، انہوں نے بھی معتزلہ اوراس جیسے دیگر گمراہ فرقوں کی تر دید میں اپنا پورا زور کلام صرف کیا، کین ان کی فکر کوغذا بخشنے کے لئے علامہ غزائی اور علامہ رازی جیسی شخصیات پیدا نہ ہو سکیں، اور نہ سلطان صلاح الدین ایو بی جیسی قوت وسطوت کی انہیں حمایت حاصل ہو سکی، لہذا! اشاعرہ کی طرح ماترید یہ کوفروغ نمل سکا.

حاصل کلام میہ کہ ان دونوں ماہرین علم کلام نے اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم سے اسلام کے نام پر پیدا ہونے والے گراہ فرقوں کی تر دید عقل و برہان کی روشنی میں خوب خوب کی ،لیکن بعض مسائل میں تعقل پیندی کے شکار ہوگئے، یہاں پر راقم السطور صرف اس قبیل کی ایک مثال دیکراپنی بات آ کے بڑھا ئیگا.

عقیدے کے باب میں ''الاسٹناء'' کی بحث اہل علم کے زدیک بہت ہی معروف ومشہورہے، یعنی شافعی منب فکر کے بہاں '' انا مؤمن ان شاء اللہ'' میں ان شاء اللہ مومن ہوں کہنا درست اورضحے ہے، اس لئے کہ ایمان کا اصل اعتبار خاتمہ بالخیر پر ہے، کیوں کہ اگرکوئی شخص اپنی وفات کے پہلے ایمان کا منکر ہوگیا تو وہ مومن نہ رہا، اس کے بہلے ایمان کا منکر ہوگیا تو وہ مومن نہ رہا، اس کے بہلا مؤمن ان شاء اللہ'' کہنا درست نہیں ہے، کیوں کہ ایک مومن سے جملہ کہہ کراپنے ایمان میں شک پیدا کرتا ہے، اور ایمان میں شک پیدا کرنا حرام ہے، بلکہ ترک ایمان کو دعوت دینا ہے، ان دونوں آراء کے بیچ کی رائے کتاب وسنت سے زیادہ قریب ہے وہ بیہ کہ جس نے اپنے ایمان کو مشیت الہی کے تابع ہونے کی نیت سے یہ جملہ کہا تو درست ہے، اور اگر کسی نے شک کی نیت سے یہ جملہ کہا تو درست ہے، اور اگر کسی نے شک کی نیت سے یہ جملہ کہا تو غلط ہے، اس بیچ کی راہ کو عقیدہ کے باب میں تحریک بالمحدیث نے اختیار کیا، اور امام احمد بن ضبل کے مسئلہ اثبات اور عدم تفویض کو گلے سے لگایا کہ جوامر کتاب اللہ اور سنت رسول میں جس طرح ذکر ہوا ہے، اسے بلاکسی تحریف و تعطیل، تشبیہ و مثیل اللہ اور سنت رسول میں جس طرح ذکر ہوا ہے، اسے بلاکسی تحریف و تعطیل، تشبیہ و مثیل اللہ اور سنت رسول میں جس طرح ذکر ہوا ہے، اسے بلاکسی تحریف و تعطیل، تشبیہ و مثیل

اور تجسیم کے مان لیا جائے ، جیسے اللہ تعالی کا ارشا د'' الرحمٰن علی العرش استویٰ' ﴿ طه: ۵ ﴾ لینی اللہ تعالی *عرش پر مستوی* ہے.

استواء کی کیفیت معلوم نہیں ، ہاں اللہ کی ذات بلندو بالا ہے ،اس کے متعلق بہ کہنے ، کی ضرورت نہیں کہ وہ عرش پر پرمستولی اورمتمکن ہے، کیوں کہاس کے لئے کتاب اللہ اورسنت رسول سے کوئی دلیل نہیں، بلکہ شرعی نصوص اللّٰہ کی علویت اورعرش پرمستوی ہونے کوواضح کرتی ہیں.

اس سلسله مين " فربب السلف أسلم و مذبب الخلف أعلم" كهنا يعني سلف صالحين کا مذہب زیادہ درست اور صحیح ہے اور متأخرین کا مذہب علم وعرفان کا زیادہ حامل ہے،ایک موہوم، خیالی اورامت اسلام کو دھو کہ میں ڈالنے والی بات ہے،اس لئے کہ جو چیز زیادہ درست اور صحیح ہےاسی کی اتباع میں امت اسلام کی اصلاح ونجات ہے، اورالله کے رسول کی حدیث'' خیرالقرون قرنی ... جمیں اسی امر کی تعلیم دیتی ہے،اور ا مام ما لک بن انس کا یہ قول' 'لن یصلح آخر هذه الأمة الا بماصلح په أولها''اس امت کے متأخرین کی اصلاح اسی امریعنی کتاب وسنت سے ہوسکتی ہے جس کے ذریعے سلف صالحين کي اصلاح ہو ئي تھي.

اگرمتاً خرین کے علم کوسلف صالحین کے علم سے اعلی وار فع مان لیا جائے تواس سے ان کے ملم کی تو ہین لازم آتی ہے۔

لہذاحق اور درست بات بیہ ہے کہ سلف صالحین کے مذہب کے اسلم کی طرح ان کا علم بھی اعلم تھا. ﴿۲﴾ فقهی مسائل از را ہ اُئمَہ

فقہی مسائل کی تفہیم وتفریع کے لئے امت اسلام کے مشہور ومعروف فقہی مکا تب فكرنے اصول وضوابط مقرر كئے ،جنہيں' علم فقہ' كى دنيا ميں'' اصول فقہ' كے نام

سے یاد کیاجا تاہے، جیسے:

﴿ المحنفي مكتب فكرك يهان 'اصول الشاشي' اوراس جيسي ديكركتابيس.

﴿ ٢﴾ مالكي مكتب فكركے يہاں'' تنقيح الفصول''اوراس جيسي كتابيں.

﴿ ١٧﴾ شافعی مکتب فکر کے یہاں' الرسالیہ''اوراس جیسی دیگر کتابیں.

﴿ ٣﴾ حنبلی مکتب فکر کے یہاں'' روضة الناظر''اوراس جیسی کتابیں.

اور ہر مکتب فکر نے اپنے ان مقرر کردہ اصولوں پر فقہی مسائل کی تفریع کی اور '' فن فقہ'' میں بڑی بڑی کتابیں کھیں جیسے:

﴿ إِنَّ الهِ الهِ اوراسِ جيسي ديكر كتا بين فقه في مين .

﴿ ٢﴾ المدونة الكبرى اوراس جيسى كتابيس فقه ماكبي ميس.

﴿ ٣﴾ المجموع شرح المهذ باوراس جيسي كتابين فقه شافعي مين.

﴿ ٤٧ ﴾ المغنى اوراس جيسى ديگر كتابين فقه نبلي مين .

گرچہان مکا تب فکرنے فقہی مسائل کی تفریع کے وقت اصل ما خذکتاب وسنت ہی کو بنایا، کیکن اس راہ میں ان کے اصولوں کے خلاف کوئی ارشاد رسول پڑا تواس کی تاویل کردی یا اسے منسوخ مان لیا، اس راہ میں حنی مکتب فکرنے دیگر مکا تب فکر کے مقابلے میں اپنا کچھزیادہ ہی زورصرف کیا جتی کے ان کے بعض بڑے فقیہوں نے مہاں تک کہدیا ''کل آیۃ اُوحدیث بخالف ماعلیہ اُصحابنا فھو مؤول اُومنسوخ'' لعنی ہر وہ آیت قر آئی اور حدیث نبوی جو ہمارے مکتب فکر کے خلاف ہووہ یا تو مؤول یا منسوخ

م بیقول حنفی مکتب فکر کے مشہور ومعروف اصولی فقیہ امام کرخی گا ہے، لہذا! راقم السطوریہاں پراسی مکتب فکر کے اصولوں پر تفریع کیا گیاایک مسئلہ بطور مثال قارئین کی خدمت میں پیش کریگا، جس سے انہیں اس امر کا صحیح اندازہ ہو سکے گا: حنفی متب فکر کے فقہ کا ایک اصولی قاعدہ ہے: '' الخاص لا پختمل البیان لکونہ بینا''یعنی جولفظ خاص ہووہ کسی بیان کامختاج نہیں کیوں کہ وہ خود واضح ہے، مثلاً: اللہ تعالیٰ کا ارشاد '' ار کعوا واسجہ وا'' میں وار دالفاظ رکوع اور سجدہ خاص ہیں ، اور جن کے معانیٰ واضح ہیں یعنی رکوع کے معنی جھکنا اور سجدہ کے معنی پیشانی زمین پرٹیکنا، لہذا اگر کوئی خص حالت نماز میں رکوع کرتے ہوئے صرف جھک گیا اور سجدہ کرتے ہوئے اپنی پیشانی کوصرف زمین سے پچ کر دیا تو اس کے رکوع اور سجد بدونوں ارکان ادا ہو گئے، تعدیل کوئی اور سجدہ کو آ ہستہ آ ہستہ اور ٹہرٹہ کر ادا کرنا ضروری نہیں ، لہذا تعدیل کوئماز کے ارکان کے ساتھ ملی کرنا در سے نہیں ، اس کے برعکس امام شافعی کے نود یک تعدیل رکوع اور سجدہ کی طرح نماز کا ایک رکن ہے ، کیوں کہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول نے نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا ہے:

"ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ،ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجدحتى تطمئن ساجدا،ثم ارفع حتى تطمئن جالسا" ﴿البخارى و مسلم

پھرتم اطمینان سے رکوع کرو، پھراچھی طرح سراٹھا کر گھڑے ہوجاؤ، پھراطمینان سے سحدہ کرو، پھراطمینان سے سحدہ کرو، پھراطمینان سے سمراٹھا کر ہیٹھ جاؤ.

یہ اسی حدیث کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ کے رسول نے ایک اعرابی کو جلدی جلدی نماز ادا کرنے پر تنبی فرمائی تھی:

" ارجع فصل فانک لم تصل" ﴿البخاری و مسلم ﴾ لوٹ کر پھرنماز پڑھوکہتم نے نماز پڑھی ہی نہیں نیز اللہ کے رسول اس سلسلے میں فرماتے ہیں:

"لاتحزي صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع و

السجود" ﴿صحيح الجامع. رقم الحديث: ٢٥ ٢ ٢ ٤

آ دمی کی وہ نماز مقبول نہیں ہے جس میں اس نے رکوع اور سجدہ کے درمیان اپنی پیٹھ کو سیدھی نہ کی .

گرچہ فی مکتب فکر کے مقابلے میں دیگرفقہی مکا تب فکر کے یہاں کتاب وسنت کی نصوص کی تاویل وٹنینج کی مثال کم ملتی ہے پانہیں ملتی ، کیوں کہ درحقیقت قرون اولی کے آخری دورتک دو ہی مکاتپ فکر کا وجو عمل میں آ سکا تھا ، ایک اصحاب الحدیث اور دوسرے اہل الرائے ، اصحاب الحديث ميں امام ما لک ؓ ، امام شافعیؓ اور امام احمد ؑ آ جاتے تھے، بعد میں چل کران کے شاگر دول نے ان کے یاا پنے مقرر کر دہ اصولوں کی روشنی میں مسائل کی تفریع کی کثرت دکھلائی ،لیکن گروہ محدثین اور اہل حدیث نے قرون اولیٰ کی طرح ہمیشہ کتاب وسنت کوحرز جاں بنائے رکھا ، اوراس راہ میں خاص مروجه فقہی اصول وقواعد کی بیرواہ نہ کی ، بلکہ برا وراست کتاب وسنت سے حسب ضروت مسائل کا اشنیاط وانتخراج فر مایا کیکن ساتھ ہی فقہی مکا تپ فکر کے اماموں کا بہر طور احتر املحوظ خاطر رکھا،اوران کی آ راءاوراصول وضوابط سے بہرامکان استفادہ کیا، نیز اس راہ کی ہراس کوشش کو گلے سے لگایا جو مذہبی تعصب سے ہٹ کراعتدال پیندی، کتاب وسنت کی اشاعت اور وحدت امت کے لئے کسی بھی پلیٹ فارم سے کی گئی، جيسےاصول فقه ميں''ارشا دافحو ل الى تحقيق علم الأ صول كمجمد على الشو كانى'''''اصول الفقه ر ... محمد خضري بك'' مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي'' اور تيسير الأصول لحافظ ثناء الله الزاهدي،اورتاريخ تشريع اسلامي مين'' تاريخ التشريع الاسلامي محمد خضري بك''اور'' الوجيز في أصول التشر ليع الاسلامي للد كتو رمجمه حسن مبتو'' اورعلم فقه ميس'' بدايية المجتهد و نهاية المقتصد لا بن رشد،الروضة الندبة لنواب صديق حسن خال اور فقهالسنة للسيد سابق وغيره.

هس الصوف بنام تزكيه واحسان

زبان میں بات کی:

تزکیہ واحسان کی راہ سے دینی بصیرت ومعرفت کے حصول کی خاطر تصوف کافن ایجاد ہوا،اس کے سالکین نے دعویٰ کیا کہ

'' تصوف ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکارنہیں کیا جاسکتا، کیکن جن حضرات کو اس کے حجے حاملین اور اس راہ کے معتبر اور حجے رہنماؤں کی صحبت وزیارت کی توفیق نہیں ہوسکی ان کے سامنے تصوف کی اصطلاح ایک معمہ اور چیستاں بن کررہ گئ''

''تصوف وسلوک ایک الهامی نظام ہے''

'' یہ وہ شعبہ ہے جس کا تعلق قال سے کم اور حال سے زیادہ ہے، یہ شنیدن سے زیاد چشیدن ہے''

''اس گروه کی افادیت اوراس کی خدمات سے انکاریا تو وہ شخص کریگا جس کی تاریخ اسلام پرنظرنہیں یا جس کی آنکھوں پرتعصب کی پٹی بندھی ہوئی ہے' «تعمیر ملت مفکر اسلام نمبر ص: ۲۸ ر۲۹ ۲۸ مجرید ۱۰ رجولائی تا ۲۵ راگست ۲۰۰۰ء ﴾ علامہ اقبالؓ جیسے دوراندیش نے انہی کی زبان میں بات کی ، یا انہوں نے ان کی

جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی الہی! کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں نہ پوچھان خرقہ پوشوں کی ارادت ہوتو دیکھان کو ید بیٹے ہیں اپنی آستیوں میں

ابراقم السطوراس الہامی نظام اور حال وقال کی حقیقت کو جاننے کے لئے تاریخ اسلام پر نظرڈ النا چاہتا ہے تا کہ آنکھوں پر بندھی تعصب کی پٹی کھل جائے اور تزکیہ و احسان کے نور سے شاید دل منور ہوجائے . تاریخ پرنظرڈالنے سے بیوضاحت ہوتی ہے کہ ایران وعراق اور جزائر ومصر کی راہ سے دوسری صدی ہجری میں اسلام کے نام پرتصوف کوغذا ملنی شروع ہوئی ،کین اس فن کی باضابطہ تشکیل قرون اولی کے بعد ہوئی،جس کی وضاحت تصوف کے مشہور و معروف سلسلوں کے بانی سالکین کی تاریخ پیدائش اوران کی اس راہ کی کوششوں یاان کے شاگردوں کی کوششوں سے بخو بی ہوجاتی ہے.

امت اسلام میں اس راہ کے چیسلسلے زیادہ معروف ومشہور ہیں، پھران کی سیر وں شہور ہیں، پھران کی سیر وں شاخیں بطور خانقا ہی نظام عالم اسلام بلکہ دنیا کے خطے خطے میں قائم ہیں، راقم السطور ان میں سے صرف چیمشہور اور بنیا دی سلسلوں پر قدر بے روشنی ڈال کراپنی بات کو آگے بڑھائے گا،:

#### ﴿ الْ سلسلة قادريه

یہ سلسلہ عبدالقادر جیلائی گی طرف منسوب ہے،اورجن کے تصوف و تقتیف کی بساط سرز مین بغداد سے شروع ہوکر دنیا میں پھیل گئی، وہ سنت الہی کے مطابق ۵۶۱ھ میں وفات پاکر وہیں مدفون ہوئے، قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ خبلی مسلک کے حامل تھے، لیکن ان کے تزکیہ واحسان سے زیادہ ترحنی مسلک کے ماننے والے مستنیر ہیں، گویا اس راہ میں فقہی مکتب فکر کے وجوب کی بندش توڑ دینے میں کوئی مضا کھنہیں ہے، بلکہ ایک سالک کے لئے اس راہ سلوک پر چلنا بہتر واولی اور اصل دین وایمان

ہے. ﴿بِ﴾سلسلهٔ نقشبندیه

اس سلسلے کے بانی بہاء الدین محمد بن احمد فاروقی میں، جن کے تزکیہ واحسان کا چشمہ سمر قند و بخاری سے جاری ہوااور جس سے ترکیا، ترکتان اور ہندوستان کے صاحب دلوں نے اپنے دلوں کوخوب خوب روش کرنے کا دعویٰ کیا ہے،ان کی وفات

ا 9 کھ میں ہوئی.

﴿ ج ﴾ سلسلهٔ سهرورديه

اس سلسلے کے بانی عمر بن محمد شہاب الدین ہیں سہرور دمیں پیدا ہوئے اور بغداد میں اسلسلے کے بانی عمر بن محمد شہاب الدین ہیں سے میں ۱۳۳۲ ھ میں وفات پائی ، بیشافعی مسلک کے حامل تھے اور بغدا دہی کی سرز مین سے ان کے وجد وحال کی کیفیات کی کرشمہ سازیاں شروع ہوئیں .

﴿ و ﴿ سلسلهُ رفاعيه

اس سلسلے کے بانی ابوالعباس احمد الحسنی میں بیدا ہوئے اور اس کی ایک بستی 'ام عبید' میں محمد کے حامل تھے، اور ان کی ایک بستی 'ام عبید' میں ۵۷۸ ہیں وفات پائی ، یہ بھی شافعی مسلک کے حامل تھے، اور ان کے تزکیہ واحسان کی چا در بھی پہلے پہل عراق کی زر خیز سرز مین پر بچھی ، اور جس کی روشنی آ ہستہ آ ہستہ عالم عرب میں خاص کر اور دنیا کے دیگر خطوں میں عام طور پر بھیل گئی .

﴿ هِ ﴾ سلسلهُ تيجانيه

اس سلسلہ کے بانی ابوالعباس احمد فقہ مالکی کے حامل تھے، ان کی ولادت جزائر میں ہوئی ، اور ان کے وجد و حال اور تزکیہ واحسان کا براُعظم افریقہ کے عربی ممالک میں خاص طور سے چرچا ہے، ان کی و فات ۱۲۳۰ھیں ہوئی.

﴿و ﴾ سلسلهٔ چشتیه

اس سلسلے کے بانی برصغیر کے مشہور ومعروف ولی نظام الدین اولیاء یعنی ولیوں کے ولی ملائے اللہ میں بیدا ہوئے اور ۱۳۲۵ھ میں وفات پائی، یہ سلطان الاولیاء کے لقب سے ملقب ہوئے ،اورانہی کے نام کی کہتی نظام الدین میں ان کا مزار ہے.

فنِ تصوف کے بیسار ہے سلسلے چھی صدی ہجری اوراس کے بعد تزکیہ واحسان اور زمدواستغنا کے نام پر باضابطہ قائم ہوئے ، اور جس نے کشف وکر امات ، مراقبہ والہام، وحدة الوجود، وحدة الشهو داور فنا فی الله وغیره متصوفانه اصطلاحوں کے ذریعے خلق خدا کے باطنی اصلاح کا بیڑااٹھانے کا دعویٰ کیا.

جب دوسری صدی ہجری کے اخیر میں امت کے پچھافراد نے یونانی، ایرانی، ہندی جوگی بن اور یہود و نصاریٰ کی راہبانہ زندگی سے متأثر ہوکراس راہ پر قدم رکھنا شروع کیا تھا توامام شافعیؓ اورامام احمدؓ کی دوررس نگاہوں نے اس کے خطرناک پہلووں کو بھانپ لیا تھا، اوراس سے امت کو دورر ہنے کی تلقین اوراس راہ پرگامزن ہونے کو جمافت وسفاہت سے تعبیر فرمایا تھا: چنانچیامام شافعیؓ فرماتے ہیں:

"لوأن رجلاً تصوف أول النهار لا يأتي الظهر حتى يصير أحمق" الركسي في شروع دن مين صوفيانه زندگي اختيار كرلي توه دو پهرتك احمق موجائيگا.

"ما لزم أحد الصوفيين أربعين يوما فعاد عقله"

جس کسی نے متواتر چالیس دن تک کسی صوفی کی صحبت اختیار کی تواس کی عقل دوبارہ لوٹ کرنہیں آئے گی.

اورامام السنه احمد بن حنبل فرماتے ہیں:

"حذروا من الحارث أشد التحذير، الحارث أصل البلبلة يعني في حوادث كلام جهم، ذاك جالسه فلان و فلان و أخرجهم الى رأى جهم مازال مأوى أصحاب الكلام، حارث بمنزلة الأسد المرابط انظر أي يوم يثب على الناس"

﴿الفكر الصوفي في ضوء الكتاب و السنة. ص: ١٨٣٠ ١٨٣﴾ مارث صوفی سے جہاں تک ہو سکے بچو، كيوں كہ وہ مصيبت كى جڑ ہے، جمم بن صفوان كے كلام كے حوادث كا شكار ہے، د كيھتے نہيں كہ فلاں اور فلاں اشخاص اس كے ہم جليس بيں، جس نے ان كو چم بن صفوان كى رائے كا پابند بناد يا ہے، جواب تك علم كلام والوں

کا کمچی و ماوی ہے، حارث کی مثال گھات میں رہنے والے شیر کی ہے، دیکھووہ کس دن حملہ کرتا ہے.

امامانِ رشد و ہدایت کے ان تحذیری بیانات کے باوجود اوہام و وساوس اور خیالی دنیا کے صیادوں نے اپنی کمین گا ہوں سے سادہ لوح مسلمانوں کے شکار کا عمل جاری رکھا، اورر وزبر وزاس میں ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ چھٹی صدی ہجری تک فن تصوف کے مستقل سلسلے قائم ہو گئے، جس کا قدر سے بیان اوپر ہو چکا ہے، پھراس میں مزید ترقی ہوئی، اس کے لئے باضابطہ خانقا ہیں قائم ہونے لگیس، سجادہ شینی اور گدانشنی کے دور کا آغاز ہوا، اسلام میں ایک ہی خلیفہ کی بیعت مشروع تھی، لیکن فن تصوف کے ہر سلسلے کی جانب سے سیٹروں خلفاء مقرر کئے جانے لگے، اور ان کی بیعت مشروع قرار پائی، اس میں ایک قدم اور ترقی ہوئی اور بزرگانِ دین کی قبروں پر حاضری اور ان سے استفادے کا سلسلہ شروع ہوا، وہاں سے تبرکات کی تقسیم اور موئے مبارک کی رونمائی کا سلسلہ جاری ہوا، ہر بزرگ کی وفات پر ان کی خانقاہ میں واقع قبر پر سالا نہ عرس کا نظام سلسلہ جاری ہوا، ہر بزرگ کی وفات پر ان کی خانقاہ میں واقع قبر پر سالا نہ عرس کی تاریخ مقرر کی گئے تو سال کے اکثر و بیشتر دنوں میں قائم کیا گیا، بخشی اور اس قسم کی دیگر جنتر یوں کو دیکھئے تو سال کے اکثر و بیشتر دنوں میں کسی نہ کسی نہ کسی بزرگ کے عرس کی تاریخ مقرر کی گئے ہے۔

افسوس که جوقوم حرکت وعمل اور دنیا کی امامت و قیادت اورلوگوں کی مدایت و رہنمائی کے لئے مبعوث کی گئی تھی، وہ عرسوں اور میلوں ٹھیلوں میں الجھرکراپنی توانا ئیوں کوصرف کرنے لگی، دنیا کی حکومتوں نے عمو ماان کا ساتھ دیا اور دے رہی ہیں تا کہ وہ اطمینان سے دنیا پراپنی مرضی کے مطابق حکومت کرسکیں.

اس امر کے لئے کتاب وسنت سے دلیلیں ڈھونڈھ نکالی گئیں، جیسے:

"واعبد ربك حتى يأتيك اليقين" ﴿الحجر: ٩٩﴾

اورآپاپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک که آپ کوموت آجائے.

اس آیت کے اندرواقع ''الیقین'' کامعنی موت ہے یعنی اے محمد آپ ہر حال میں اپنے رب کی عبادت وریاضت میں گئے رہیے اور دشمن اسلام کی بھر ہیوں کی پر واہ نہ کیجے، یہاں تک کہ موت آ جائے لیکن صوفیا کی اصطلاح میں اس لفظ کامعنی دل کی راہ سے غیبی مشاہدہ ٹہرا، جس کا نام شریعت میں قرآن کی معنوی تاویل و تحریف ہے۔ ''ان تعبد الله کانک تر اہ، فان لم تکن تر اہ فانه یر اک' ﴿مسلم﴾

الله تعالی کی اس طرح عبادت کروکه گویاتم اسے دیکھ رہے ہو،اگرایسانه کرسکوتو بہر حال وہ تہہیں دیکھ رہاہے.

اس ارشاد نبوی کامفہوم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت بندہ نہایت خشوع وخضوع اور انقان و اخلاص کے ساتھ کرے یہی احسان اور حسنِ عبادت ہے۔لیکن صوفیا کی اصطلاح میں اس کامعنی نوربصیرت کے ذریعے مشاہدہ حق کا تحقق ہونا قرار پایا.

اس یقین اور نوربصیرت نے صوفیا کے دلوں پر علوم واخبار غیبیہ کا الہام کرنا شروع کردیا ، اس طرح کشف و مراقبہ کے ذریعے تصور شخ ، توجہ الی الشخ ، وحدة الشہو داور وحدة الوجود تک معاملہ پہو نج گیا ، شاہد ومشہود ایک ہوگئے ، ہر چیز اللہ ہوگئی اور اللہ ہر چیز ہوگیا ، لہذااس بنیاد پر'' اُنا الحق'' میں ہی اللہ ہوں ،'' ما فی حبتی الا اللہ'' میرے جے میں ماسوا اللہ کے کچھ نہیں ہے ، اور'' سجانی ما اُعظم شاکن ''میرے سجان میری شان کتنی عظیم ہے وغیرہ کے نعرے خانقا ہوں سے بلند ہونے گئے . العیاذ باللہ

نکل کر خانقاہوں سے اداکر رسم شبیری
کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری
تیرے دین وادب سے آرہی ہے بوئے رہبانی
یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری
عشق مجازی اور عشق حقیق کی اصطلاحیں گڑھی گئیں،اجردامر دخو بروحسین وجمیل

نوخیز نو جوانوں کو دیکھناعشق مجازی ٹھرااور پھراس کے ذریعے عشق حقیقی یعنی اللہ کی ذات تک رسائی حاصل کی گئی ،اس امرکی حقیقت کو جاننا ہوتو جلالی ورومی اور نظیری و فردوسی اوراس راہ کے دیگر شعراء کے فارسی کلام کو پڑھیے، قارئین کے تواضع کی خاطر راقم السطوراس باب سے فارسی کے دوتین اشعاران کی نذر کرنا چا ہتا ہے:

اگرآں ترک شیرازی بدست آرددلِ مارا نی بخالِ ہندوش بخشم سمر قند و بخارا را اگروہ شیراز کا ترکی خوب رولڑ کا ہمارے دل کو ہاتھ آ جائے تو میں اس کے ایک تل کے بدلے سمر قند و بخاری کی سلطنت بخشنے کو تیار ہول.

> بے سجادہ رنگیں کن گرت پیرمغال گوید کہ سالک بے خبر نہ بودز راہ درسم منزلہا

اگر پیرمغال یعنی گرو گھنٹال پیرومرشد کچھے جائے نماز کوشراب سے آلودہ کرنے کو کہے تو کرڈال، کیوں کہوہ راہِ تصوف کا ایساسا لک ہے جوتصوف کی تمام منزلوں کی راہ ورسم سے بخو بی واقف ہے.

تو وطوبی مابقامت یار 🖈 فکر برکس بفدر ہمت اوست

تحجے جنت مبارک ہو مجھے تو اپنے محبوب کی قد وُ قامت کا حسن و جمال ہی چاہیے، ہر شخص کی فکراس کی ہمت کے انداز ہے ہے ہوتی ہے. علامہا قبال ؓ نے بھی انہی کی زبان میں بات کی:

> یہ جنت مبارک رہےزامدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں

کیوں کہ در اصل ان کی شاعری کاخمیر مغربی فلسفہ کے بعد ایرانی تصوف کی راہ سے ہی تیار ہوا تھا، گرچہ امت اسلام کے در دوسوز اوران کے کلام کی بلندی نے برصغیر کے مسلمانوں کوایک نیا پیغام اور جوش و ولولہ عطا کیا، لیکن ان کے کلام میں تصوف کی

الحمد للد گروہ محدثین کی راہ پر گامزن تحریک اہل حدیث نے ان تینوں راہوں ﴿ اَ ﴿ عقیدہ میں اشاعرہ اور ماتریدیہ کی تعقل پیندی ﴿ ا ﴿ فَقَهِی مسائل میں تقلید. ﴿ ا ﴿ فَن تصوف میں کشف ومراقبہ کے الہامی نظام سے گریز کیا، اور خالص کتاب و سنت پر قرون اولی کے مسلمانوں کی طرح اپنے عقیدہ وعمل کی طرح گالی مسلک تحریک اہل حدیث ہے، اس جرم میں اسے مختلف پلیٹ فارموں سے غدر و بے وفائی اور کفروشرک کی گالیاں دی گئیں، جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے:

غدارِ وطن اس کو بتاتے ہیں برہمن انگریز سمجھتاہے مسلماں کو گداگر پنجاب کے ارباب نبوت کی شریعت کہتی ہے کہ مومن پارینہ ہے کا فر

حالانکہ انہوں نے بیطریقہ اس لئے اختیار کیا ہے کہ ان کے بیش نظر کتاب وسنت کی بیرواضح نصوص موجود ہیں:

"ينا أيها الندين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم، فان تنازعتم في شيئ فردوه الى الله و الرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلاً والنساء: ٩٥ هـ الله واليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلاً والنسك اطاعت كرو! اور اولياء الله كي اطاعت كرو! اور اولياء الله كي اطاعت كرو! اور اولياء الأموركي، پركسي چيز مين اختلاف موجائة واسے الله تعالى اور رسول الله كي طرف لونادو! اگرتهين الله تعالى اور قيامت كون پر ايمان ويقين ہے، يہ بهت بهت بهتر اور باعتبارانجام كے بهت الحقائي .

"وما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخير-ة من أمرهم، و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ﴿الأحزاب: ٣٩﴾

اور دیکھو! کسی مومن مرد وعورت کواللہ تعالی اوراس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، یا در کھو! اللہ تعالی اور اس کے رسول کی جو بھی نافر مانی کریگاوہ صرتے گمراہی میں بڑیگا.

"أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع و الطاعة ، و ان تأمّر عليكم عبد حبشي، فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ، فعيكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ ، واياكم و محدثات الأمور فان كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة "الترمذي»

میں تہہیں تقوی کالہی اور شمع وطاعت کی وصیت ونصیحت کرتا ہوں، اگر کوئی حبثی غلام بھی تم پرامیر مقرر کردیا جائے تو اس کی اطاعت کرو! کیوں کہ جوتم میں سے زندہ رہیگا وہ بڑے بڑے بڑے اختلاف دیکھے گا، تو اس وقت میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کولازم پکڑے رہنا، اسے دانتوں سے مضبوطی سے تھام لینا، اور دینی امور میں پیدا شدہ نئ نئ بدعتوں سے بچتے رہنا، اس لئے کہ ہرنئ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے.

"ألا و أن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين و سبعين ملة، و ان هـذه الـمـلة ستفترق على ثلاث و سبعين، ثنتان و سبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة" (الترمذي)

آگاہ ہوجاؤ!تم سے پہلے اہل کتاب بہتر ملتوں اور فرقوں میں بٹ گئے، اور پیملت

#### شخريكِ المحديث كاتاريخي يس منظر ﴿ ٢٣﴾ http://www.quransunnah.com

عنقریب تہتر ملتوں اور فرقوں میں بٹ جائیگی، ان میں سے ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا اور وہی جماعت ہے.

افسوس کہ اس شیوہ احتیاط اور کتاب وسنت کی پیروی کے نیک جذبے کے باوجود اپنوں نے بھی برہمنوں ، انگریزوں اور ارباب نبوت کی شریعت کے شیدائیوں سے قدر ہے کر اور لہجہ بدل کرتح یک اہل حدیث کے حاملین کوعطار اور خود کو جو ہری بتا یا، انہیں گتاخ رسول اور خود کو محبّ رسول کھرایا، بلکہ انہیں وین اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کی گئی، اور خود نصوصِ کتاب وسنت کی تاویل و تنسخ کر کے ملت اسلام کے یا سبال گھرے .

فربان جائے ان کے ذوق تحقیق اور جبچوئے حق پر کہ حق کو ناحق اور ناحق کو حق کرد کھایا، علامہ اقبال کہتے ہیں:

گرنہیں ہے جبتوئے تن کا بھی میں ذوق وشوق ''امتی'' کہلا کے پیمبر کو رسوا نہ کر!!!! ہے فقط تو حیدوسنت امن وراحت کا طریق فتنہ وجنگ وجدل'' تقلید''سے پیدا نہ کر

تحریک اہل حدیث ہنداورنجد کی اصلاحی تحریک

اس موضوع بي دوحيثيتوں سے تفتگو كرنا بہتر ہے:

﴿ ا ﴾ تحريكِ جہاد ہنداورنجد كى اصلاحی تحريك . ﴿ ٢ ﴾ تحريك اہل حديث ہنداورنجد كى اصلاحی تحريك ، اصلاحی تحريك .

و ای تخریک بیار جهاد هنداورنجد کی اصلاحی تحریک پیداوار مین کم یکیں دومختلف مقامات اور ظروف وحالات کی بیداوار ہیں،نجد

\_\_\_\_\_کی اصلاح وتحدید کے قائد شیخ الدعوۃ والارشادمجرین عبدالوھابؓ ۲۰۲ھ میں دنیا سے چل بسے،اورتح یک جہاد ہند کے قائدسیداحمہ شہید بریلویؓ ﴿١٠٦هـ-٢٥٢١ه ﴾ کی پیدائش ان کی وفات سے صرف یا نچ سال پہلے ہوئی ،لہذا دونوں عظیم شخصیتوں کی ملاقات کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا، سیداحد شہیداً بنے رفقاء اور تلامذہ کے ساتھ ١٢٣٧ھ میں مجے بیت اللہ سے فارغ ہوئے، اس سے پہلے یعنی ۲۲۷اھ میں شیخ محمد بن عبد الوھاٹ کی تح یک کے شیدائیوں کو ترکوں اورمصریوں نے انگریز سے ساز ہاز کر کے حرمین سے نکال باہر کیا تھا،ان کے لیےان مقامات مقدسہ میں قیام کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا، تو حید کے ان متوالوں کے خلاف صرف سیاسی حربے استعال نہ کئے گئے، بلکہ ترکی اور مصری اور دیگر مقامات کے ان کے ہم خیالوں نے انہیں مرید اور کا فر کھراہا، برصغیر کےعلاء کی اکثریت کا بھی یہی حال تھا ،ایسے ظروف وحالات میں ایک تح بک کا دوسری تحریک سے متأثر ہونا تاریخی اورعقلی دونوں ہی اعتبار سے کم از کممحل نظرضرور ہے،لہذا! بعض قدیم وجدیدمؤرخین کاایک تحریک سے دوسری تحریک کارشتہ جوڑ نا معنی سی بات ہے، نیز سیداحمد شہبدگی تح یک کا بنیا دی مقصد جہادتھا،اورنجد کی تح یک کا بنیادی مقصد توحید کی تعلیم عام کرنا تھا ، چنانچہ سید احمد شہید ؓ کے تمام '' مکتوبات'' میں اشارے کنائے اور اصطلاحی زبانوں میں جہاد کی ترغیب موجود ہے، جب كه شيخ محمر بن عبدالوهات كي' كتاب التوحيد'' ميں جهاد كا كوئي مضمون شامل نہيں ہے، بدالگ کی بات ہے کہ دعوت کی کامیابی کے بعد ضرورہ جہاد سے کام لیا گیا۔ سيداحمه شهيدً کي تعليم وتربيت تصوف اور حنفي مسلک پر ہو ئي تھي ، جب که شخ محمر بن عبدالوهات کی تعلیم وتر بہت حنبلی مسلک اورتصوف سے کوسوں دور ہوئی تھی ، یہی وجہ ہے کہ شہیدیں کی شہادت کے بعدان کے ماننے والوں کے درمیان عقیدہ غیبو بہت کا مسکلہ اٹھ کھڑا ہوا جوعرصہ تک ان کے ماننے والوں کے دلوں پرمستولی رہا ،اور شخ محمہ بن عبدالوہاب کی وفات پر اس طرح کے عقیدۂ غیبو بیت کے مسکلے کے اٹھ کھڑے ہونے کا سوال ہی پیدانہیں ہوسکتا تھا، کیول کہان کے مشن کا بنیا دی مقصد تو حید کی تعلیم اور تصوف کے گور کھ دھندول سے دورر ہنا تھا.

لہذا!راقم السطورمولا نامسعودعالم ندویؓ کے اس تجزئے سے متفق ہے:

"دورانِ بحث و محیص نجد کی وہا بی تحریک ﴿ جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے ﴾ کا ذکر بار
بارنظر سے گزرا،اورالی غلط بیانیوں اورافتر اپردازیوں سے دو چار ہوا کہ یارائے ضبط
نہ رہا،سب سے بڑی غلط نہی جس میں دوست اور شمن دونوں مبتلا ہیں، یہ کہ ہندوستان
کی تحریک وہا بیت یعنی حضرت سیدصا حبؓ کی تحریک تجدید وامامت نجد کی وہا بی تحریک
کی ایک شاخ ہے،اس میں شک نہیں کہ دونوں تحریکوں کا ما خذ ایک اور دونوں کے
چلانے والے کتاب وسنت کے علم برداراور یکساں سرگرم مجاہد تھے،لیکن یہ حقیقت اپنی
حگہ پراٹل ہے کہ ایک کا دوسرے سے دور کا بھی تعلق نہیں، یعنی ایک نے دوسرے کی
تعلیمات سے بالکل فائدہ نہیں اٹھا یا، دونوں دعو تیں الگ الگ ایپ مخصوص ماحول اور
حالات کے مطابق پھلیں بھولیں،اس لئے اصولی اتحاد ﴿ یعنی کتاب وسنت کی طرف
لوٹنے کی دعوت ﴾ کے باوجود دونوں پر اپنے مخصوص مقامی اثرات کی چھاپ بھی

﴿ محمد بن عبدالو بابُّ ایک مظلوم اور بدنام صلح ص: ۱۹) ﴿ \* مُحَدِّ بِکِ اہل حدیث ہندا ورنجد کی اصلاحی تحریک

محسوس ہوتی ہےاورا یک دوسرے سے اختلاف بھی رکھتی ہیں''

اس میں کوئی دورائے نہیں کہ سیداحمہ شہید بریلوگ کی قیادت میں شاہ اساعیل شہید پریلوگ کی قیادت میں شاہ اساعیل شہید ﴿ ۱۹۲۱ھ ﴾ نے برصغیری تحریک جہاد کا بھر پورساتھ دیا،کین ساتھ ہی شخ الدعوہ محمہ بن عبدالو ہا بھی اصلاح وتجدید کی طرح تو حید کی تعلیم سے تحریک جہاد کو بھر پور غذا بخشی ،جس کی زندہ مثال عقیدہ کو حید پران کی کھی ہوئی کتاب '' تقویة

الایمان' ہے ، جوشخ محمہ بن عبد الوہابؓ کی'' کتاب التوحید'' کی طرح تو حید کے مضامین پرمشمل ہے، راقم السطور کی رائے میں اصلاح عقیدہ کے موضوع پراس طرح کی اب تک برصغیر میں کوئی مستقل کتاب کھی نہیں جاسکی ہے.

شہیدین کی شہادت کے بعد تحریک جہاد معنوی طور پر دوحصوں میں بٹ گئی،ایک وہ گروہ جن کے دل شاہ اساعیل شہید کے توحیدی بیان اور کتاب وسنت کی ٹھیٹ دعوت سے معمور ہو چکے تھے، دوسرا وہ گروہ جن پر جہاد سے سرشاری کے باوجود حنی مسلک اور تصوف کا رنگ باقی رہا، جن کے دل تو حیداور کتاب وسنت کی تعلیم سے معمور ہو چکے تھے، کچھ مرصہ بعدانہیں مولا ناولایت علی کی جہاد کی قیادت سے مزید غذا فراہم ہوئی.

ادھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ کی مسند تدریس کے آخری یادگارسید نذیر حسین محدث دہلوگ نے تو حیداور کتاب وسنت کی روح اپنے ارشد تلا فدہ کے دوش پر پورے برصغیر میں پھونک دی ، نیز بھو پال کی سرز مین سے نواب صدیق حسن خال قنو جگ نے تو حیداور کتاب وسنت کی اشاعت صرف برصغیر ہی میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں کی.

اب گویا تحریک جہاد ہند تحریک اہل حدیث کا ہم معنی ہوگئ، کیوں کہ اس کا پہلا بنیادی مقصد شہیدین کی شہادت کے بعد پورا ہوا، گرچہ اس مشن کو خاندان صادق پور نے کو یک اہلے دیث کی حمایت سے تقسیم ہندے ۱۹۴۷ء تک جاری رکھا، رہااس کا دوسرا بنیادی مقصد اصلاح رسوم اور ردِّ بدعات و خرافات تواسے بڑھ کرتح یک اہل حدیث کے متوالوں نے اینے کندھوں پراٹھالیا.

حسنِ اتفاق کہ اُدھرنجد کی تحریک اصلاح وتجدید کو دوبارہ سرز مین حجاز پرسر بلندی حاصل ہوئی،اوراس تحریک کے خلاف جو بد گمانیاں انگریز وں اور بریلویوں حتیٰ کہ حنفی کتب فکر کی جانب سے پھیلائی گئی تھیں ،اس کا مطلع قدر بے صاف ہوا،اور تو حیداور کتاب وسنت کی تعلیم میں دونوں تحریکوں کی کیسانیت نے اپنے ثمرات دکھالانے شروع کئے،ان دونوں میں قربت بڑھی اور آہستہ آہستہ پروان جڑھنے لگیں.

گرچہ شخ الدعوہ محمد بن عبدالوہا بُ فروعی مسائل میں صنبلی مکتب فکر کے متبع ہے،
لیکن بیا بیک تاریخی حقیقت ہے کہ صنبلی مکتب فکر دراصل گروہ محد ثین کی ترقی یا فتہ شکل ہے، اس کی واضح دلیل اس مکتب فکر کے مانے والوں کا کتاب وسنت کی روشنی میں کسی مسئلے کی وضاحت کے بعداسے بلا جھجک چھوڑ دینا ہے، نیز عقیدے کے باب میں اشعریت اور ماتریدیت کی تعقل پسندی کی آمیزش اور تصوف کی رنگینیوں سے ان کے دامن کا پاک ہونا ہے، اسی راہِ اعتدال کا تمرہ ہے کی سعودی عرب میں فقیہ مقارن کی خوب خوب آبیاری ہورہی ہے، اور اس کی کو کھ سے چوٹی کے سافی علاء جیسے شخ بن باز ً، شخ محمد صالح شیمین اور شخ صالح فوز ان الفوز ان حفظہ اللہ پیدا ہوئے ہیں.

اس راہ میں تحریک اہل حدیث کے بعض افراد کی جانب سے سلفی مقلد اور سلفی غیر مقلد کی تقسیم دعوتی مصالح کے خلاف ایک ناروا قدم اور نا عاقبت اندلیثی ہے، اور فقہ مقارن کی کوششوں کی راہ کاسب سے بڑا پقر ہے:

ا پنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی نا خوش میں زہر ہلاہل کو بھی کہہ نہ سکا قند

بہرصورت! اس راہ سے برصغیر کی تحریک اہل حدیث نجد کی تحریک اصلاح وتجدید سے قریب سے قریب تر ہوتی گئی، اسی سلسلے کی ایک کڑی شخ بن باز گے استادگرامی شخ سعد بن حمد بن عتین ﴿ ۱۲۷۸ه – ۱۳۴۹ه ﴾ تھے، جنہوں نے نجد سے ہندوستان کا سفر کر کے سید نذیر حسین محدث دہلوگ اور علامہ نواب صدیق حسن خال قنو جی سے شرف تلمذ حاصل کیا، نیز جب ترکوں اور مصریوں نے انگریزوں سے ساز باز کر کے نجد

کی تحریک اصلاح وتجدید کوزک پہونچائی اوروہ مالی مشکلات سے دو چار ہوئی تو نواب صدیق حسن خال قنو بگ نے ان کی چاول کی بوریوں سے نیز دیگر مادی اور معنوی مدد کی .

اب جب کہ نجد کی اصلاح وتجدید کی راہ پرگامزن حکومت وافراد کواللہ تعالی نے کتاب وسنت کی اتباع اور پیروی کی بدولت دنیاوی مال ومتاع سے نوازا ہے اور وہ دوسروں کی طرح برصغیر کی تحریک کی مادی اور معنوی مدد کرتے ہیں تو بی تو حید کی تعلیم ، کتاب وسنت کی اتباع اور فکر و عمل میں میسانیت کا شمرہ اور نتیجہ ہے ، نہ کہ مملق ، چاپلوسی اور ریالوں کی چمک دمک میں تحریک اہل حدیث کا گم ہوجانا ہے ، جسیا کہ برصغیر کے بعض گروہوں کا اس تحریک کے مانے والوں پر بیالزام ہے ، اللہ تعالی ہر ایک کو حقیقت حال سمجھ کر اس کی روشن میں اخلاص وللہ بیت کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، اور ہر طرح کی فرقہ بندی اور گروہ بندی سے محفوظ رکھے :

مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دیں ترک دنیا قوم کواپنی نہ سکھلانا کہیں وانہ کرنا فرقہ بندی کے لئے اپنی زبال حجیب کے ہے میٹا ہوا ہنگامہ محشر یہاں

### تحريك المل حديث اورسياست

علم سیاست کی اب تک جوتعریف کی جاسکی ہے اس میں سب سے زیادہ جامع مانع تعریف بیہ ہے:

'' بیلم انسانوں کے اس اجتماعی اور سیاسی رویے سے بحث کرتا ہے جس کے مطابق وہ اپنے تمام اجتماعی امور کو باقاعدہ منظم صورت میں انجام دینا چاہتے ہیں، تا کہ وہ اپنے http://www.quransunnah.com ﴿ 49 ﴾ تحريكِ الملحديث كا تاريخي پس منظر

مقاصد زیادہ سے زیادہ بہتر صورت میں حاصل کر سکیں''

﴿سياست ورياست ص: ٨﴾

در حقیقت یہ تعریف شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ کی سیاست مدنیہ کی تعریف کا چربہ اور خلاصہ بلکہ اس کی وضاحت ہے، چناچہ شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں:

"هى الحكمة الباحثة عن كيفية حفظ الربط الواقع بين أهل المدينه" ﴿حجة الله البالغة. ج ا ص : ٢٨٠﴾

سیاست اس حکمت و مصلحت کا نام ہے جوشہر یوں کے مابین واقع روابط کی حفاظت کی کیفیت سے بحث کرتا ہے.

علم سیاست کی یہ تعریف اور وضاحت اس امر کی نشاند ہی کرتی ہے کہ انسان مدنی الطبع واقع ہوا ہے، وہ اپنے حقوق کی حصول یا بی اور ضروریات کی تکمیل کے لئے کوئی ایسا منظم اجماعی لائحہ عمل مرتب کرنے کا خواہاں رہتا ہے، جو اس کے حقوق اور ضروریات کی تکمیل بدرجہ اتم پورا کرسکے.

اس وضاحت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کے انسان فطرۃ جزوی یا کلی طور پر سیاست سے اپناتعلق قائم رکھنے پر مجبور ہے،اس کے بغیراس کے لئے زندگی کی شاہ راہ پر باضا بطہ گامزن رہنامشکل ہے، جب فرد کا بیحال ہے تو سی تحریک کا کیا حال ہوگا؟ لہذا! یہ مسئلہ اٹھانا کہ تحریک اہلحدیث ہند کا سیاست میں کوئی حصہ نہیں رہا ہے، یہ ایک غیر فطری، غیر حقیق اور غیر منطقی بات ہے، جوفکر وعقل اور بحث و تحقیق کے میدان میں کوئی وقعت نہیں رکھتی، ہاں! ممکن ہے کہ وقت اور حالات وظروف نے بعض افراد میں کوئی وقعت نہیں رکھتی، ہاں! ممکن ہے کہ وقت اور حالات وظروف نے بعض افراد میں کوئی وقعت نہیں رکھتی، ہاں! ممکن ہے کہ وقت اور حالات وظروف نے بعض افراد میں کوئی وقعت نہیں رکھتی میں کوئی وادب کی راہ سے اور ''کلیلہ ودمنہ'' کی زبان اسی امر کی علم وادب کی راہ سے اور ''کلیلہ ودمنہ'' کی زبان اسی امر کی علمی کرتی ہے،خود برصغیر میں شیخ الہند محمود الحسن کی رہنشی رومال کی تحریک اور شہدین عکاسی کرتی ہے،خود برصغیر میں شیخ الہند محمود الحسن کی رہنشی رومال کی تحریک اور شہدین

#### http://www.quransunnah.com ﴿ ٨٠﴾ تحريكِ المحديث كا تاريخي يس منظر ﴿ ٨٠

کی تحریک جہاد کی خفیہ اصطلاحیں اس امر کے واضح دلائل ہیں، جیسے چھوٹا گودام سے مراد پٹینہ، بڑا گودام سے مراد سیخانہ، رنگ روٹ سے مراد جہادی اور قافلہ سے مراد صادق پور کے علماء کے مکانات کے احاطے وغیرہ.

سیاست کی اس طبعی اور فطری حقیقت کی قدرے وضاحت کے بعد مغلیہ دور حکومت کے خاتمے کے بعد کی برصغیر کی سیاست کو تین خانوں میں تقسیم کر کے گفتگو کی جاتی ہے:

﴿ الله الله مي سياست ياتحريك جهاد.

﴿٢﴾ جمهوري سياست بالفاظ ديگر لا ديني سياست.

«۳ ﴾ اسلام كے نام پرجمہوري سياست.

### ﴿ الله اسلامي سياست ياتحريك جهاد

الله تعالیٰ کی وحدانیت اور حاکمیت کا اقرار ، اس کے قانون کی تنفیذ اور اس کی وحدانیت اور حاکمیت کا اقرار ، اس کے قانون کی تنفیذ اور اس کی سرکوئی کے لئے دعوت کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ آئے اور کوئی فتنہ سراٹھائے تواس کی سرکوئی کے لئے جہاد کرنا اسلامی سیاست کا ایک لازمی جزء ہے ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

" وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله فان انتهو ا

فلا عدوان الاعلى الظالمين" ﴿البقرة: ٩٣ ا ﴾

ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے ،اوراللہ تعالٰی کا دین غالب نہ آ جائے اگریہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ ،زیادتی توصرف ظالموں پر ہی ہے.

اسلامی سیاست کے اس منشا کی تکمیل کے لئے برصغیر میں پہلی صدی ہجری کے بعد پہلی اسلامی تحریک کے بعد پہلی اسلامی تحریک ہوئی ہوان کی اوران کے رفیق خاص شاہ اساعیل شہید ٹر کی مشہد بالا کوٹ میں شہادت پر منتج ہوئی ،اول الذکر

تخصیت، قائد جہاداورصاحب دل نے حفی مکتب فکراورتصوف کی راہ سے اس تحریک کو بر پاکر نے میں عظیم کا میابی حاصل کی، جس کی مثال تاریخ ہند میں نہیں ملتی، اور ثانی الذکر شخصیت، کتاب وسنت کا شیدا، عقید ہ تو حید کا پاسباں، تحریر وتقریر اور میدان کارزار کا بے مثال سپاہی اور برصغیر کی تحریک المجدیث کا بانی سیدصا حبؓ کی قیادت پر رائے کے اختلاف کے باو جود دعوتی اور جہادی مصلحوں کے پیش نظرصاد کیا، بیعت کی اور تحریک جہاد کو بھر پورغذا بخش کراوج کمال تک پہنچایا، ان کی تالیف'' تقویۃ الایمان' "تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین' اس امر کی شاہد عدل ہیں، عقیدے اور رفع الیدین کے اثبات کے موضوع پر آج مطلع صاف ہوجانے، بہت حد تک تحقیق کا میدان ہموار ہوجانے اور ایک دوسر کے وائلیز کرنے کے باوجود حفی مکتب فکر کا کوئی فرد اس طرح کی مستقل کتاب نہیں لکھ سکتا، چہ جا ئیکہ اُس دور میں جب کہ ہر طرف انہی کا اس طرح کی مستقل کتاب نہیں لکھ سکتا، چہ جا ئیکہ اُس دور میں جب کہ ہر طرف انہی کا غلبہ تھا.

کین افسوس کہ تحریک جہاد کے جانشینوں میں ایسے افراد پیدا ہونے لگے جو تصوف کو تزکیہ واحسان کا نام دے کراسے روحانیت کی معراج کہنے ، ماننے اور عمل کرنے اور کرانے پرزور دینے لگے .

بہر صورت! دعوت کی راہ میں شاہ اساعیل شہیدؓ کی اسی عزیمیت کی بدولت ابو الکلام آزادؓ نے ان کے قق میں فر مایا تھا:

'' بایں ہمہ یہاں جو کچھ ہوا تجدیدو تدوین علوم ومعارف اور تعلیم و تربیت اصحاب استعداد تک محدود رہا، اس ہے آگے نہ بڑھ سکا، فعلاً عمل ونفاذ اور ظہور وشیوع کا پورا کا م تو کسی دوسرے ہی مردمیدان کا منتظرتھا، اور معلوم ہے کہ تو فیق الہی نے بیہ معاملہ صرف حضرت علامہ و مجدد شہید ؓ کے لئے مخصوص کر دیا تھا، خود حضرت شاہ ''ولی اللہ محدث دہلوی'' صاحب کا بھی اس میں حصہ نہ تھا'' ﴿ تذکرہ ص ۲۲۴۲﴾

اورڈ اکٹر علامہ محمدا قبالؓ نے ان کے حق میں کہاتھا:

'' اگر مولانا محد اساعیل شہیدؓ کے بعد ان کے مرتبے کا ایک مولوی بھی پیدا ہو جاتا تو آج ہندوستان کے مسلمان ایسی ذلت کی زندگی نہ گزارتے''

﴿ تاریخ المحدیث ص:۲۲ ﴾

اورمولا نامسعور عالم ندوى فرماتے ہیں:

'' مگرخودسیداحرصاحب کی جماعت میں مولانا اساعیل شہید ﷺ ﴿۱۲۴۲ه ﴾ کے اثر سے خالص عاملین بالحدیث کا بھی ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا''

﴿ ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک ص: ۲۸ ﴾

اورمولا نامسعودعالم ندویؓ ،مولا ناولایت علیؓ کی سیاسی قیادت کے بارے میں فرماتے ہیں:

"فاجعہ بالا کوٹ کے بعد تمام ملک پر اداسی چھائی ہوئی تھی، جماعت تر بتر ہوگئ، اچھوں اچھوں اچھوں کے قدم لڑ کھر ارہے تھے، جہاد کا سارا کام درہم برہم ہوا چا ہتا تھا کہ عظیم آباد بیٹنہ محلّہ صادق پور کے ایک فرد نے بیگر تا ہوا علم اپنے ہاتھوں سے تھام لیا اور زندگی بھر اپنے سینوں سے لگائے رکھا اور پھر اس مرد کامل کے بعد اس کے بھائیوں، بختیجوں، عزیز وں اور ماننے والوں نے جس طرح اپنے خون سے اس نخل خزاں دیدہ کی آبیاری کی ہے وہ اسلام ہندگی پوری تاریخ میں اپنی آپ مثال ہے'

﴿ ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک ص: ۵۲ ک

مولا نا ولایت علی تحریک اہل حدیث کے ہراول دستے میں شار ہوتے ہیں، اب ان کی تحریک جہاد کی قیادت کے گرتے ہوئے علم کوسنجالنا اور اسے تقسیم ہند 1972ء تک قائم رکھنا کیا تحریک اہل حدیث کا برصغیر کی سیاست سے الگ ہو جانا ہے، یہی نہیں بلکہ سیدنذ برحسین محدث دہلوئ کے شاگر در شید مولا نا عبدالعزیز رحیم آباد گی جو تحریک اہل حدیث کے نظیمی ڈھانچہ کے بانیوں میں سے ہیں، انہوں نے بھی خاندان صادق پور کی تحریک جہادگی اس قیادت میں شرکت فرمائی، چنانچہ جب مولا ناعبدالرحیم صادق پورٹی ﴿ ۱۲۵۲ھ – ۱۳۴۱ھ ﴾ کوفرنگیوں نے جزیرہ انڈمان میں قید کر دیا تو ان کی جگہ پر مولانا عبدالعزیز رحیم آبادگ ہی قائد مقرر کئے گئے، لیکن جب وہ جزیرہ انڈمان سے ﴿ ۱۲۸ھ تا ۱۳۰۰ھ ﴾ سزا کاٹ کر واپس ہوئے تو قیادت ان کے حوالے کردگ گئی، لیکن مولا ناعبدالعزیز رحیم آبادگ نے مرتے دم تک تحریک جہاد کے صادق پوری قائدین کا مالی اور معنوی تعاون فرمایا، یہی وجہ ہے کہ فرنگیوں کی طرف سے ان کی وفات کے ﴿ ۱۹۱۸ء ﴾ چند دنوں پہلے جس دوام کا وارنٹ ان کی میز پر رکھا گفا۔

ان تاریخی حقائق کے باوجود اسلامی سیاست میں تحریک اہل حدیث کے حصہ نہ لینے والی بات غیر حقیق، غیر منطقی اور حقیقت پر پردہ ڈالنے کی ایک نارواکوشش ہے، اللہ ہرایک کو حقیقت کے آئینے میں تاریخی حقائق کود کیفنے اور پر کھنے کی تو فیق عطافر مائے۔ ماضی قریب میں افغانستان کے اسلامی جہاد میں جب تحریک اہل حدیث کے قائد امیر جمیل الرحمٰن کو ملک کی ایک ریاست پر غلبہ حاصل ہوا تو انہوں نے فورا ہی کتاب وسنت کی بنیاد پر اسلامی حکومت کی بنا ڈال دی، لیکن افغانستان کے دیگر جہادی گروپوں کو بیمل ایک نظر نہ بھایا اور انہوں نے ان کے قبل پردم لیا، کوئی صاحب دل ان الزام تر اشوں سے یو چھے کہ کیا ہم بھی ایک جھوٹ ہے؟

مسلمانوں کی زندگی میں اسلامی سیاست بالفاظ دیگر لا دینی سیاست مسلمانوں کی زندگی میں اسلامی سیاست اور اس راہ میں جہادہی اصل ہے جس کا قدر نے ذکر'' اسلامی سیاست'' کے باب میں کیا جاچکا ہے، اس کے علاوہ کسی جہوری

لادین سیاست یا اس جیسے دیگر نظام ہائے سیاست میں حصہ لینا ان کے لئے وقت، ظروف وحالات اور زمان و مکان کی ایک اضطراری ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انسان مدنی الطبع واقع ہوا ہے، وہ جہاں بھی رہے گا وہاں کی سیاست میں اپنارول ادا کر کے اپنے حقوق کی حصول یا بی اور ضروریات کی شکیل کرے گا، گرچہ اس کی نوعیت اور کیفیت زمان و مکان اور نظام سلطنت کے اعتبار سے جدا جدا ہوتی ہے، اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجبوراً اسے سیاست سے سبک دوش ہونا پڑتا ہے لیکن میہ الشاذ کالمعدوم' کے ضمن میں آتا ہے۔

بہر صورت! اسلام اپنے ماننے والوں کو زمان ومکان اور ظروف وحالات کے مطابق اپنے دین وایمان کی حفول یابی اور ضروریات کی جمیل کے لئے سی بھی نظام سیاست میں حصہ لینے سے نہیں روکتا.

اس معنی میں فرنگیوں کو ہندوستان سے بھگانے کے سلسلے میں ایک ہندو سلم تحریک چلی ،جس کی قیادت بحثیت ہندوگا ندھی جی اور بحثیت مسلمان ابوالکلام آزادؓ نے سنجالی، اور ابوالکلام آزادؓ کا اہل حدیث ہونا روز روشن کی طرح عیاں ہے، ان کی تالیف'' تذکرہ' کے مضامین، ان کا تحریک اہل حدیث صادق بور کے ایک عالم دین سے کلکتہ میں کتاب وسنت کی تعلیم حاصل کرنا، ان کا اپنے آبائی خانقا ہی ریاست کو خیر باد کہنا اور تحریک اہل حدیث کے جملہ کا موں کی پرزور جمایت کرنا وغیرہ تاریخ کا ایک الوٹ حصہ اور ایک اہم باب ہے، راقم السطور یہاں پر بطور تاریخی شوا ہدمولا نا محمد جونا گرھی گئے خطوط کے گئے خطوط کے گئے خطوط کے جند تراشے بیش کرتا ہے:

چند تراشے بیش کرتا ہے:

میں کرتا ہے

مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے حافظ ابن القیم کی'' اعلام الموقعین'' کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، مجھے اس خبر سے نہایت خوشی ہوئی ،عرصہ ہوا میں نے بعض عزیز وں کو جو

ترجمہ کے کام سے دلچیں رکھتے ہیں، اس کام پرلگایا تھا کہ شخ الاسلام ابن تیمیہ اور شخ الاسلام ابن القیم کی مصنفات اردو میں منتقل کریں، چنانچہ منتخب کتابوں میں ''اعلام'' بھی تھی، لیکن کتاب ضخیم ہے اس لئے اس کی نوبت نہ آئی، مختصرات شائع ہو گئیں، اب آپ اس طرف متوجہ ہوئے ہیں تو میں کہونگا، آپ نے ایک نہایت موزوں کتاب ترجمے کے لئے منتخب کی ہے، اللہ آپ کو مزید تو فیل کارعطا فرمائے، مباحث فقہ وحدیث میں متاخرین کا کافی ذخیرہ موجود ہے، لیکن اس سے بہتر اور اصلح کوئی کتاب نہیں، اسے اردو میں ترجمہ کردینا سے وشعی تمام ضروریات بیک دفعہ پوری کردینا ہے، خصوصیت کے ساتھ اس کی ضرورت انگریزی تعلیم یا فتہ طقہ کے لیے ہے، اس طقہ میں بہت سے لوگ مذہبی ذوق سے آشنا ہو چکے ہیں، لیکن ضیح مسلک کی خرنہیں رکھتے اور عربی سے نا آشنا ہونے کی وجہ سے براہ راست مطالعہ نہیں کر سکتے، اگر میں نہایت خوش ہوں گا آگراس ترجمہ کی اشاعت میں آپ کو کچھ مددد سکوں''

"چونکہ اسلام کے اندرونی فدا ہب ومشارب کی پیچید گیوں سے عموماً مسلمان باخبر نہیں ہے، اس لئے بسا اوقات ان کا فدہبی شغف غلط را ہوں مین ضائع ہوجا تا ہے، اس کتاب کا مطالعہ ان پر واضح کردے گا کہ حکمت ودانش کی حقیقی راہ کن لوگوں کی راہ ہے، متبعین کتاب وسنت کی یا اصحاب جدل وخلاف کی ؟ خودصا حب اعلام اپنے قصیدہ نونہ میں کیا خوب فرما گئے ہیں:

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولوالعرفان ماالعلم نصبک للخلاف جهالة بیسن النبسی وبیس آراء فلان لیخام دین وہی ہے جوقر آن وحدیث میں ہے، جومعرفت خداوندی میں ڈوبے ہوئے فیضان صحبت رسول کے فیض یافتہ صحابہ کرام کی زبان سے ظاہر ہواہے، کسی کی

رائے کوسنت وحدیث سے ٹکرانا ، رائے کے غلبے کے لیے دلائل قائم کرنا اور اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے رائے کے جھنڈے خلاف حدیث بلند کرنے کا نام علم دین نہیں'' ابوالکلام کان اللہ لہ از کلکتہ.

﴿ مترجم أعلام الموقعين عن رب العالمين . ح اص: ١٩ - ٢٠ ﴾

فقہی مکا تب فکر کے افراد'' اُعلام الموقعین'' کا نام ہی سن کرخوف کھاتے ہیں، چہ جا نکہاں کا ترجمہ،اس کی بنجیج اوراس کے تعاون کی پیش کش کریں، یہ کام کتاب وسنت کا حامل وعامل اور ناصر وحامی ہی کرسکتا ہے،لہذا! راقم السطوراس سلسلے میں اس تاریخی دستاویز کے بعد کسی دوسر ہے نبوت کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا.

کانگریس کے علاوہ برصغیر میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے جو بھی سیاسی ،
فلاحی اور رفاہی تحریکیں اٹھیں ، اس میں تحریک اہل حدیث نے فطرۃ شامل ہو کر اپنا
رول ادا کیا ہے ، خواہ وہ تحریک خلافت ہویا تحریک احرار ، یا جمعیت علمائے ہند ، ماضی
قریب میں مولا ناعبدالوہا ہ آروگ جمعیت اہل حدیث کے صدر جو جمعیت علمائے ہند
کے صدر بھی رہ چکے ہیں ، اورکل تک مسلم پرسنل بورڈ کے رکن ڈاکٹر سیرعبدالحفیظ سلفی گرسے ہیں ، اور مردست مولا نامجہ مختار ندوی ہیں .

لہذا! تحریک اہل حدیث پرسیاست میں حصہ نہ لینے والا الزام معذرت کے ساتھ برصغیر کے مسلمانوں کو کشادہ دلی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے واپس لے لینا جیا ہے.

#### سے نام پرجہہوری سیاست

برصغیر میں کا نگریس کے متبادل اسلام کے نام پرمسلم لیگ کی تحریک اٹھی تا کہ وہاں کے مسلمانوں کوان کا کھویا ہوا مقام واپس دلا سکے ، راقم السطور اس اختلافی بحث میں الجھنانہیں جا ہتا کہ برصغیر کے مسلمانوں کے حق میں کانگرس کا ساتھ دینا درست تھایا

لیکن بعد کے حقائق نے بیر ثابت کر دیا کے جوتح یک کلمه کا الدالا اللہ کے نام پر اکھی تھی وہ اپنے حقیقی مقصد کواب تک پورانہ کر سکی، لیکن بیر بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب وثقافت ، زبان وادب اور عزت ووقار کی بحالی کے لئے برصغیر میں ایک مسلم ملک معرض وجود میں آگیا، اور جواس راہ میں اپنافریضہ بخو بی انجام دے رہا ہے.

ہمارا مقصد یہاں اس تحریک میں برصغیر کی تحریک اہل حدیث کے حصہ لینے یا نہ لیز سر سر

تاریخ آواہ ہے کہ برصغیر کی بساط سیاست پراٹھنے والی کا گریس اور مسلم لیگ دونوں ہی تحریکوں میں تحریک اہل حدیث، حنی ملتب فکر اور اسلام کے نام پر قائم دیگر جماعتوں نے برابر کا حصہ لیا ہے، خود دیو بند میں اس مسئلے پر علمائے کرام دو حصوں میں بٹ گئے، پہلا گروہ مولا ناحسین احمد مدنی گا جنہوں نے کا نگریس کا بھر پور ساتھ دیا جن کی مخالفت میں علامہ اقبال نے ذیل کے اشعار تک کہہ ڈالے:

عجم ہنوز نداند رموز دیں ورنہ زدیو بند حسین احمداین چه بوالجی است سرود بر سرمنبر که ملت از وطن است چه بے خبرز مقام محمد عربی است

اہل مجم دین کے اسرار ورموز سے ناواقف ہیں ور نہ دیو بند کے حسین احمد سے اس فتم کی بوالحجمی ظاہر نہیں ہوتی ، انہوں نے سرمنبر بیفر مادیا کہ ملت کی تغمیر وطن سے ہوتی ہے، جو مجرع بی کے مقام سے بے خبری کا نتیجہ ہے .

دوسرا گروه مولا ناشبیراحمه عثافی کا تھا جنہوں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا،اورتقسیم ہند

\_\_\_\_ کے بعد کرا چی جا کرانہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہاں کا پہلاجھنڈ اپھمر ایا.

اسی طرح تحریک اہل حدیث نے کائگریس اور مسلم لیگ دونوں کا ساتھ دیا کائگریس کاساتھ دینے کے موضوع پر گزشتہ سطور میں بات ہو پکی ہے،اب رہی بات مسلم لیگ کاساتھ دینے کی تو راقم السطور یہاں پر تاریخ سے صرف ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کریگا، وہ یہ کہ خاندان صادق پور پٹنہ جنہوں نے برصغیر کی اسلامی سیاست میں نمایاں کر دارا داکیا ہے،انہوں نے فطرۃ تقسیم کے وقت مسلم لیگ کاساتھ دیا،ان کے افراد را توں کو مسلم لیگ کا بہفلٹ تقسیم کرتے اور دیواروں پر چسیاں کرتے، پٹنہ سے لے کر ہمارے علاقے مظفر پوراورڈھا کہ، چمپارن میں مسلم لیگ صرف اس لیئے ہارگئی کہمولا ناحسین احمد مدفی کا اثر ورسوخ اس علاقے میں زیادہ تھا،ان کی ایک تقریر سے اس علاقے کی رکنیت آخری وقت میں مسلم لیگ کے بجائے کا ٹکریس کی جھولی میں چلی گئی.

تقسیم کے بعد پاکستان کی جمہوری سیاست میں وہاں کی تحریک اہل حدیث نے بھر پور حصہ لیا اور لے رہی ہے، مثلاً مولا نا محمد داؤد غزنوکی اور مولا نا محمد اساعیل سلٹی وہاں کی شریعت بل کے رکن رکین رہے، اور علامہ احسان الہی ظہیر ؓ نے اسلامی ریاست کے وعد ہے و پورا کرنے پراتناز ور دیا کہ انہوں نے اسی راہ میں جام شہادت نوش کیا، کیونکہ ان کی شہادت کے چند بنیادی اسباب میں ایک بنیادی سبباس وقت کی حکومت وقت کا ہاتھ بھی بتایا جاتا ہے، سردار عبدالقیوم آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہ کی حکومت میں ایک جنرل پرویز مشرف کی فوجی حکومت کے پہلے مسلم لیگ کی حکومت میں جناب ساجد میر امیر تحریک اہل حدیث منبر پارلمنٹ رہے ہیں، پاکستان کی موجودہ افسوسنا کے صورت حال میں وہاں کی تحریک المحدیث کی ہمدر دیاں بہر حال متحدہ مجلس افسوسنا کے ساتھ ہیں.

# اہل حدیث نام کی وجہتسمیہ

کسی فرد، یا تحریک، یا قوم ،کسی جگہ یا کسی چیز کا نام تعارف اورایک دوسرے سے ممتاز کرنے کے لئے رکھا جاتا ہے،اس غرض سے اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لئے مسلمین کا نام اختیار کیا ہے،اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

" هو سماكم المسلمين " (الحج: ٨٧) الله نتمهارانام مسلمان ركها ه.

اور بینام لفظ اور معنی دونوں ہی اعتبار سے پیارا اور محبوب ہے، مسلم کا لفظ زبان سے اداکر نے پرآ دمی کے دونوں ہونٹ باہم مل جاتے ہیں جوہمیں الفت اور لگا گلت کا پیغام دیتا ہے، معنوی اعتبار سے بیلفظ اپنے دامن میں صلح وآشتی ، سلامتی اور بندے کا اطاعت کی غرض سے اپنی گردن کو در بارالہی میں جھکا دینا ہے.

اسلام نے انفرادی طور پر بھی اپنے ماننے والوں کوا چھے نام رکھنے اورا ختیار کرنے کی تعلیم دی ہے،روایت ہے:

"انكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم و أسماء آبائكم فأحسنوا أسمائكم" ﴿ابو داؤد﴾

تم بروز قیامت اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے ناموں کے ذریعے پکارے جاؤگے،لہذا!اپنے نام اچھےرکھو!

یہ حدیث گرچہ سند کے اعتبار سے منقطع ہے، کیوں کہ اس کی سند کے ایک راوی عبداللہ بن ابوز کریا کی ملاقات ابو در دائے سے نہیں ہوئی ہے جو اس حدیث کے اصل راوی ہیں.

ليكن اس حديث كآخرى جزء 'فأحسنو اأسماء كم' كى تصديق وتوثيق ديكر

احادیث اورعمل نبی اورعمل صحابہ سے بخو بی ہوجاتی ہے، جبیبا کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں:

"ان أحب أسمائكم الى الله عبد الله و عبد الرحمن ﴿مسلم﴾ تمهار عنامول مين سب عبهترين نام عبدالله اورعبدالرحل بين

"تسموا باسم الأنبياء و أحب الأسماء الى الله عبد الله و عبد الرحمن و أصدقها حارث و همام و أقبحها حرب و مرة " ابوداؤد

نبیوں کے نام پراپنے نام رکھواور بہترین اور پسندیدہ نام اللہ تعالی کے نزدیک عبداللہ اور عبداللہ اور عبدالرحمٰن ہیں،سب سے سچااوراح چھا نام حارث و ہمام اورسب سے ناپسندیدہ نام حرب اورمرہ ہیں.

اس روایت کے راویوں میں ایک راوی عقیل بن شبیب مجہول الحال ہیں اور دیگر راوی ثقہ ہیں ،

ان روایات کے مجموعی معنی سے اس امرکی بخوبی نشان دہی ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزد کیا چھے نام پیندیدہ اور برے نام نا پیندیدہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب ناپیندیدہ ناموں کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا تو آپ انہیں اچھے ناموں سے بدل دیت ، جیسے ایک شخص کا نام حزن یعنی تم تھا تو آپ ناسیس لیعنی آسان سے بدل دیا ، ایک شخص کا نام مرہ یعنی کڑوا تھا تو اسے برہ یعنی نیک میں تبدیل کردیا ، عبد الرحمٰن بن عوف سے کا نام مرہ یعنی کڑوا تھا تو اسے برہ یعنی نیک میں تبدیل کردیا ، عبد الرحمٰن بن عوف سے مبدالکھ بھا تو اسے عبد الرحمٰن سے بدل دیا ، وغیرہ وغیرہ ، اللہ کے رسول کے اس عمل کو حضرت عاکثہ اس طرح مختصرا نداز میں بیان فرماتی ہیں :

" كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح" ﴿الترمذى ﴾ ني صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح" ﴿الترمذى ﴿ الله عليه وَسلم نالبند يده نام بدل ديا كرتے تھے. حاصل ميركه الله على الله اور الله كے رسول كو بيند اور محبوب ہے، لہذا!

مسلمانوں کواسی راہ پر گامزن ہونا جا ہئے.

ناموں کے سلسلے میں اس شرعی حقیقت کی روشنی میں جب ہم تاریخ اسلام پر نظر ڈالتے ہیں تو جماعتوں اورتح ریات کے ناموں میں مہاجرین وانصار کے بعدسب سے پیارااور پیندیده اورمحبوب نام اہل حدیث اوراصحاب الحدیث ہے،

راقم السطوراييني اس دعوے كومبر بهن كرنے كے لئے تاريخ اسلام كے ہرميدان کے مشہور ناموں کا ایک مخضر جائز ہلیتا ہے:

ساست کے میدان میں جیسے: شیعہ لینی حضرت علیؓ اور آل بیت کی عقیدت میں ا گمراہ ہونے والے،خوارج جن کاعلیؓ اورمعاویہؓ کے باہمی مشاجرات سے حذبات میں آ کرخروج کرنااوران دونوں گروہوں کونعوذ باللّٰد کا فرقر ار دیکرخود دائر ہ اسلام سے خارج ہونے کی راہ پرگامزن ہونا.

عقیدے کی راہ میں جیسے: جہمیہ کا جھم بن صفوان کی طرف منسوب ہوکراس کے تجہم اور لا دینیت کا شکار ہونا،قدر یہ کا تقدیر کےمسئلے میں الجھ کراینے مقدر کوخراب کر لینا،مرجدیئه کااعمال کوایمان سے جدا کر کے اہل سنت والجماعت سے جدا ہوجانا، جبریہ کا بندے کواس دارالعمل میں مجبور محض کاسبق دیکرراہ راست سے پھر جانا،اوراشعری اور ماتریدی فرقے کا خواجہ ابوالحسن الأ شعری اورمنصور مجمدالماتریدی کی تعقل پسندی کا شعوری ماغیرشعوی طور پرشکار ہوکران کی راہ پرچل پڑنا.

فقهی مکاتب فکر کی راه میں حنفی، مالکی ، شافعی حنبلی اور ظاہریہ کا اپنے مشہور ومعروف امامول كي طرف منسوب ہونا.

تصوف کے میدان میں قادریہ، نقشبندیہ، سہروردید، رفاعیہ، تیجانیہ اور چشتیہ وغیرہم کا اپنے ائمہ سلوک وطریقت کی طرف منسوب ہوکر ہندو جوگی ین، یونانی ربها نيت اورا براني تصوف كاشكار بهونا. تاریخ اسلام میں اسلام کے نام پر پیدا ہونے والی ان تحریکوں اور جماعتوں کے ناموں پرکوئی انصاف پہندصا حب دل غور کرے تواسے معلوم ہوگا کہ بیتمام نام یا تو شخصیت پرستی جیسے شیعہ۔ انتہا پرستی جیسے خوارج ، تعقل پہندی جیسے جہمیہ ، قدر بیہ ، مرجیئه ، جبر بیہ اشعربیا ور ماتر یدیہ وغیرہم ، فقہی میدان میں شخصیت کی انتباع یا تقلید جیسے : حنفی ، جبر بیہ ، اور فن تصوف میں قدر بیہ ، نقشبند بیہ سہرور دیہ ، تیجا نیہ ، رفاعیہ اور چشتہ وغیرہم جن کا کاروبار تصوف تزکیہ واحسان سے شروع ہوکر وحدۃ الوجود کے نعر و کا الوجود کے نعر و کا بیا تا الحق پراختیا م پزیرہوا .

لیکن اہل حدیث نه کسی شخصیت پرسی، نه انتها پرسی، نه تعقل پیندی، نشخص تقلیداور نه تسموف کی پر پیج وادی میں بٹھک کراپنے نام اور کام سے دست بردار ہوئی، اور نه سرمو کتاب وسنت سے انحراف کا شکار ہوئی، بلکہ قرون اولی کی طرح آج تک ایک ہی راہ پررواں دواں ہے، الحمد للہ والشکرلہ.

دراصل شروع اسلام میں اہل سنت والجماعت کے درمیان دو ہی مکا تب فکر معرض وجود میں آئے، ایک اہل الرائے اور دوسرااہل الحدیث، ان دونوں ناموں میں اہل الرائے کے مقابلے میں اہل الحدیث کا نام لفظی اور معنوی دونوں ہی اعتبار سے اقرب الی الکتاب والسنہ ہے، کیوں کہ حدیث کا لفظ ارشا درسول کے ساتھ کلام اللہ کے لئے بھی بولا جاتا ہے، چنانچے اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

"فبأي حديث بعده يؤمنون" ﴿ الأعراف: ١٨٥ ﴾ ﴿ فَبِأَي حديث بعده يؤمنون ﴿ الأعراف: ١٨٥ ﴾ ﴿ يَكُمُ وَرَا يَكُانُ لا نَيْنَ كُ

اورارشا درسول تو لغوی اوراصطلاحی دونوں ہی اعتبار سے حدیث کہلاتا ہے، جوکسی دلیل و بر ہان کامختاج نہیں ،اس کے مقابلے میں رائے کا لفظ اپنے اندرظن وخمین کا پہلو بھی رکھتا ہے جو ایک حدیث آگے بڑھ جائے تو شرعا معیوب ومردود ہے،اللّٰد تعالی کا

ارشاد ہے:

"ان بعض الظن اثم" ﴿الحجرات: ١١﴾ يقيناً بعض بركمانيال كناه بين.

اوراللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں:

"أياكم و الظن فان الظن أكذب الحديث" ﴿مسلم﴾

اے ایمان والو! برگمانی سے بچوکہ یقیناً وہ برترین جھوٹ ہے.

بلکہ اللہ کے رسول نے کتاب وسنت میں رائے زنی سے پر ہیز کرنے کی تعلیم دی ہے اور اس سلسلے میں سخت وعید سنائی ہے، فرماتے ہیں:

"من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار" الترمذى جس نے قرآن ميں اپني رائے سے كام لياوه اپنا ٹھكانہ جہنم كي آگ بنا لے. گرچه بيه حديث متكلم فيه ہے، شخ البائی نے اسے ضعيف كہا ہے، ليكن شخ احمد شاكر نے اسے مح كہا ہے، ليكن رائے وقياس كاوه پہلوجس كو كتاب وسنت پرمسلط كيا جائے يقيناً معيوب اور مردود ہے.

بہر صورت! حدیث الہی اور حدیث رسول اپنے دامن میں قطعاً اس طرح کا معیوب پہلونہیں رکھتا، بلکہ است اسلام پران ہی کی اتباع فرض ہے بلکہ اس کے بغیر کسی کا بیان معتبر نہیں.

یمی وجہ ہے کہ برصغیر کی کتاب وسنت کی تحریک نے اپنے لئے کتاب وسنت سے قریب ترنام'' اہل حدیث' کا انتخاب کیا ہے.

یہاں پرسادہ لوح مسلمانوں کو بیمغالطہ دیا جاتا ہے یاعلمی طور پر بیشبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ تاریخ میں اہل حدیث کا لفظ کسی مکتب فکر کے لئے استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ فن حدیث کے ماہرین اور اس راہ کے مسافروں کواہل حدیث کہا گیا ہے، اس مغالطے اور

شہے کا جواب اسی نام سے بچھلے ایک باب میں دیا جا چکا ہے، جس کا یہاں پراعادہ مخصیل حاصل ہوگا، کین موضوع کی مناسبت سے ایک دو دلیلوں ذکر یہاں پر بھی مناسب رہیگا، جس سے قرون اولی کی دو بنیادی تقسیم اہل الرائے اور اہل الحدیث پر بھی روشنی پڑجا ئیگی.

فقه حنی کی تاریخ جدید کے ایک بڑے فقیہ علامہ ابن عابدین شامی ابو بکر الجوز جائی گئے ہوئے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے مہدیعنی تیسری صدی ہجری کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جواما م محر کے شاگر دہیں، اور جس واقعہ سے اِس الزام کی بھی تر دید ہوجاتی ہے کہ برصغیر کے اہل حدیث صرف فروی مسائل میں الجھ کررہ گئے ہیں حالانکہ قدماء میں اس طرح کی شدت نہیں پائی جاتی تھی ، بہرصورت علامہ شامی کا بیان کردہ واقعہ بیہ ہے:

"حكى أن رجلاً من أصحاب أبي حنيفة خطب الى رجل من أصحاب الحديث ابنته في عهد أبي بكر الجوزجاني فأبى الا أن يترك مذهبا فيقرأ خلف الامام ويرفع يديه عند الانحناء و نحو ذلك فأجابه فزوجه" (د المختار شرح الدر المختار. -790 -79 ولمواله تاريخ اهل حديث. -790 -790

حکایت ہے کہ قاضی ابو بکر جوز جائی کے زمانے میں ایک حنفی نے ایک اہلحدیث سے اس کی بیٹی کارشتہ ما نگا، اس اہلحدیث نے انکار کر دیا، لیکن اس شرط پر کہ وہ حنفی اپنا مذہب جھوڑ دے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے اور رکوع جاتے وقت رفع الیدین کرے، اور اسی طرح اہل حدیث کے دیگر مسائل پڑمل کرے، اس حنفی نے اس شرط کو منظور کرلیا تو اس اہل حدیث نے اپنی لڑکی کی شادی اس سے کردی.

اور چوتھی صدی ہجری کے علامہ بشاری مقدسیؓ جنہوں نے ۵ کے سر میں ہندوستان کی سیاحت کی تھی، وہ اپنے سفر نامے میں'' سندھ'' کے ایک علاقے'' منصورہ'' کے

بارے میں لکھتے ہیں:

''یہاں کے ذمی بت پرست لوگ ہیں، مسلمانوں میں اکثر اہلحدیث ہیں' ﴿ تاریخ سندھ ج اص: ۱۲۴ بحوالہ تاریخ اہل حدیث بص: ۱۳۳۹ ﴾ اور اہل حدیث کی معنوی حیثیت کے بارے میں مورخ اسلام خطیب بغدادیؓ فرماتے ہیں:

"ولوأن صاحب الرأى شغل بما ينفعه من العلوم، و طلب سنن رسول رب العالمين لوجد ما يُغنيه عن سواه لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد و بيان ما جاء الوعد و الوعيد، و صفات رب العالمين، و الاخبار عن صفة الجنة و النار، وماأعد الله فيها للمتقين و الفجار ، و ما خلق الله في الأرضين و السماوات.... و في الحديث قصص الأنبياء و أخبار الزهاد و الأولياء و مواعظ البلغاء و كلام الفقهاء ، وخطب الرسول و معجزاته، و فيه تفسير القرآن الكريم و ما فيه من النبأ و الذكر الحكيم و أقاويل الصحابة في الأحكام المحفوظة عنهم... و قد جعل الله أهله (الحديث) أركان الشريعة، وهدم بهم كل بدعة شنيعة ، فهم أمناء الله في خليفته و الواسطة بين النبي و أمته، و المجتهدون في حفظ متنه، أنوارهم زاهرة و فضائلهم سائرة، و كل فئة تتحيز الى هوى ترجع اليه، و تستحسن رأياً تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، الكتاب عدتهم و السنة حجتهم والرسول فئتهم، و اليه نسبتهم، لا يلتفتون الى الآراء من كابدهم قصمه الله و من عاداهم خذله الله"

﴿شرف أصحاب الحديث. بحواله منهاج الفرقة الناجية. ص: ١٦٠﴾

اگرصاحب الرائے نفع بخش علوم میں مشغول ہوجائے اور رب العالمین کے رسول کی سنتوں کا طلب گار ہوجائے تو وہ دوسری چیزوں سے بے نیاز ہوجائےگا،اس لئے کہ علم حدیث اصول تو حید کی معرفت، وعد و وعید کے تمام وجوہات اور رب العالمین کے جملہ صفات کو حاوی ہے،جس کے اندر جنت اور دوزخ کی صفتوں، متقیوں، فاستوں اور فاجروں کے لئے جن چیزوں کو اللہ تعالی نے تیار کر رکھا ہے اس کا بیان ہے، اس میں زمین و آسان کی تمام مخلوقات، نبیوں کے قصے، زاہدوں کے اخبار، اولیاء کے مالات، اہل فصاحت و بلاغت کے مواعظ، فقہاء کے کلام، رسول کے خطبے اور مجزات کا بیان ہے، جس میں قرآن مجید کی تفسیر، قیامت کے احوال، حکمت سے لبریز ذکر و کا بیان ہے، جس میں قرآن مجید کی تفسیر، قیامت کے احوال، حکمت سے لبریز ذکر و اذکار، اور صحابہ کے اقوال سے مستنبط احکام و مسائل محفوظ و مذکور ہیں.

جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اہل حدیث کوشریعت کے ارکان واساطین کے منصب سے سرفراز فر مایا ہے، اور جن کے ہاتھوں ہرطرح کی بدعت وضالات کی دیوار منہدم ہوئی ہے، وہ اللہ کی خلافت کے امین و پاسباں ہیں، نبی اور ان کی امتی کے درمیاں واسطہ ہیں، ان کے ارشادات کے حفظ وا تقان کے مجاہد ہیں، ان کے انوار و درمیاں واسطہ ہیں، ان کے ارشادات کے حفظ وا تقان کے مجاہد ہیں، ان کے انوار و ازہار کھل رہے ہیں، اور ان کے فضائل کا چشمہ جاری ہے، ہر جماعت کسی نہ کسی نفسانیت کی شکاراور کسی نہ کسی رائے کے دام میں گرفتار ہے، لیکن جماعت اہل حدیث وہ جماعت کی شکاراور کسی نہ کسی رائے کے دام میں گرفتار ہے، لیکن جماعت اہل حدیث وہ جماعت ہے جس کا زادراہ کتاب اللہ ہے، سنت ان کی دلیل، رسول اللہ ان کی جماعت اورا نہی کی طرف ان کی نسبت ہے، وہ آراء اور ظن وتحمین کی طرف توجہ نہیں کہ کرتے، جس نے انہیں تکلیف پہو نچائی یاان کی مخالفت کی تو اللہ تعالی نے اس کی کمر تورہ جس نے ان سے عداوت مول لی تو اللہ تعالی نے اس کی کمر ان فظی اور معنوی خوبیوں کے باوجود برصغیر کی تحریک المحدیث کو اس نام کے بغیر بہتح یک زندہ نہیں رہ سکتی رکھنے پر نہ فخر ہے اور نہ نازاور نہ اصرار کہ اس نام کے بغیر بہتح یک زندہ نہیں رہ سکتی رکھنے پر نہ فخر ہے اور نہ نازاور نہ اصرار کہ اس نام کے بغیر بہتح یک زندہ نہیں رہ سکتی کی خوبیوں کے بین ورصغیر کی تحریک کی زندہ نہیں رہ سکتی

یاز مان و مکان اور ظروف و حالات کے پیش نظر کتاب و وسنت کے مطابق کوئی دوسرا نام تجویز نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اس کے حاملین نے مختلف ملکوں میں مختلف ناموں سے اپنے مشن کو جاری کررکھا ہے جیسے مصراور سوڈ ان میں انصار السنہ اور متحدہ عرب امارات میں جمعیة دار البراور مکتبة الکتاب والسنہ اور ایک جنرل نام سلفی سے بیتحریک یا دکی جاتی ہے جس کا دائرہ بہت و سیع ہے، نام کوئی بھی ہوا چھا ہوا ور شریعت کے مطابق ہو، اصل مقصد اس کے کام سے ہے:

عباراتنا شتیٰ و حسنک و احد☆ و کل الی ذاک الجمال یشیر ہماری عبارتیں،الفاظ اور نام مختلف ہیں لیکن اے ہماری جماعت تیرامعنوی حسن ایک ہی ہے، ہرعبارت،لفظ اور نام اس معنوی حسن و جمال کی نشان دہی کررہاہے.

اس تحریک وابل صدیث نام کی طرح ان دیگر مذکوره نامول کے رکھنے پربھی نہ کوئی اصرار ہے اور نہ فخر بلکہ بدرجہ مجبوری اور ضرورت کے تحت بینا م اختیار کئے گئے ہیں، اگرامت اسلام کسی ایک نام پر متحد ہوجائے جو'' ماأنا علیہ و أصحابی'' کی نمائندگی کرتا ہو، توسب سے پہلے تحریک اہل صدیث اس وحدت اور یکا نگت کو گلے سے لگائے گی اور یک گخت اپنے تمام نامول کو خیر باد کہد ہے گی ، یہ بات میں اس لئے کہد ہا تھوں کہ سردست برصغیر میں نامول کو لیے کرایک طوفان کھڑا ہے، اورجس کی وجہ سے تحریک اہل صدیث کو مطعون کیا جا رہا ہے، میری طرف سے ان حضرات کی خدمات تحریک اہل صدیث کو مطعون کیا جا رہا ہے، میری طرف سے ان حضرات کی خدمات میں مود بانہ گزارش ہے کہ وہ مراقبہ، کشف، وحدة الشہود، وحدة الوجود، اور دیگر شخص میں مود بانہ گزارش ہے کہ وہ مراقبہ، کشف، وحدة الشہود، وحدة الوجود، اور دیگر شخص میں میں مود بانہ کرای ایسا نام تجویز کریں جوامت اسلام کو وحدت کی لڑی میں پرود ہو اور فر مان الهی 'واعتصموا بحب الله جمیعاو لاتفر قوا'' پڑمل ہوجائے، جس سے توحید کے بعد اسلام کا بنیا دی مقصد وحدت امت اس دور میں بھی حقیقت کا حامہ زیب تن کر لے، اور اس طرح تحر کہ کور

#### تحريك المل حديث كالمقصد

تحریک اہلحدیث کی جامعیت کی طرح اس کے مقاصد بھی جامع مانع ہیں جواپنے اندر ہرزمان و مکان کے مصالح اور تقاضوں کی تکمیل اور حل کی بدر جهُ اتم صلاحیت رکھتے ہیں، جنہیں ذیل کے نکات کے ذریعے بخوبی سمجھا جاسکتا ہے:

﴿ اللَّهِ تَحْرِیک اہل حدیث عقیدہ کے باب میں اثبات اور عدم تفویض کی راہ پرگامزن ہے، یعنی کتاب وسنت میں جن امور کا جس طرح بیان ہوا ہے، اسے بلاکسی تأویل، تقطیل تمثیل، تجسیم اور تشبیہ کے دل وجان سے مانتی ہے:

"ليس كمثله شئ و هو السميع البصير" ﴿ الشورى : ١ ا ﴾ السجيس كوئى چيزېيس، وه سننا ورد يكين والا ہے.

نیزاس کی بنااللہ تعالی کی وحدانیت،عبادت، دعا، شدت ورخاء میں استقامت، ذکے ونذ رللہ، تو کل اور حکم بما اُنزل اللہ کی تنفیذ پر قائم ہے.

﴿ ٢﴾ تحريك ابل حديث كا نظام فقهی مسائل میں بھی كتاب وسنت اور آثار صحابه پرقائم ہے، اور ابل ظاہر اور ابل تقليد دونوں كے درميان كى معتدل راہ پر بلا افراط و تفريط مل پيراہے.

"فان تنازعتم في شئي فردوه الى الله والرسول" والنساء: ٥٩ ﴾ پراگرس چيز ميں اختلاف كروتوا سے الله اوراس كے رسول كى طرف لوٹاؤ!

"تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله" وسلسلة الأحاديث الصحيحة. ج ٢٠٠٠: ١٢٣ ﴾ تم ميں دو چيزيں كتاب الله اوراس كے رسول كى سنت چيموڑے جارہا ہوں ،ان دونوں تم ميں دو چيزيں كتاب الله اوراس كے رسول كى سنت چيموڑے جارہا ہوں ،ان دونوں کومضبوطی سے بکڑے رہوگے تو ہر گر گمراہ نہ ہوگے.

﴿ ٣﴾ كتاب وسنت اورآ ثار صحابہ سے كسى پیش آمدہ مسلد كى گرہ كشائى نہ ہوسكے تو تح يك اہل حديث بقدر ضرورت قياس سے كام ليتى ہے، جس كى بنااللہ تعالى كاس ارشاد پر ہے:

﴿ ٢٠﴾ أئمهُ أربعه اورامت اسلام كريگر جمله مجهدين و محققين كى دل سے قدر كرتى اوران كان آراء سے مستفيد ہوتى ہے جو كتاب الله، سنت رسول اور آثار صحابہ سے زيادہ ہم آ ہنگ ہوں، كيوں كه 'ارشا دالهى ' واعتصمو أحبل الله جميعا ولا تعزقوا' كا يهى تقاضا ہے .

۵ ﷺ خضیات کی بے جاعقیدت اوران کی محبت میں غلوسے بہر صورت پر ہیز کرتی ہے، اوراس راہ میں ہر ہے، اوراس راہ میں ہر ہے، اورا پی محبت و بغض کی بنیاد' الحب للدوالبغض للد' پر کھتی ہے، اوراس راہ میں ہر طرح کی بدعات و خرافات سے بچتی ہے کیوں کہ اللہ کے رسول کے اس ارشاد کا یہی تقاضا ہے:

"واياكم و محدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة "والترمذي الترمذي ال

اور دین میں نئے نئے ایجاد کر دہ امور سے بچو! اس لئے کہ ہرنئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے .

﴿٢﴾ كتاب الله اورسنت رسول سے كسى كلام اور رائے كوكسى طرح مقدم نہيں جانتى، كيوں كمامت اسلام كے لئے اللہ تعالى كا يہى حكم ہے:

"يا أيهاالذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله و رسوله ، واتقوا الله ان

الله سميع عليم" ﴿الحجرات: ا ﴾

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے اپنے آپ کومقدم نہ کرو! اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو! یقیناً اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے.

اورالله اوراس کے رسول کے علاوہ ہر کسی سے خطاء وصواب کے صدور پرایمان رکھتی ہے، کیوں کہ اللہ کے رسول کا ایسا ہی حکم ہے:

"کل بني آدم خطاء، و خير الخطائين التوابون "همسند احمد "
هرآ دمى خطاكار باور بهترين خطاكار توبكر في والے بين.

اورامام ما لک فرماتے ہیں:

"لیس أحد بعد النبي الا یؤ خذ من قوله و یترک الا النبي علی " نبی کے بعد کوئی الی شخصیت نہیں جس کی بات صرف لی جائے اور چھوڑی نہ جائے. ﴿ ﴾ کتاب الله اور سنت رسول اور ان سے متعلق علوم کی تروت کو اشاعت پرامکان کھر عمل کرتی ہے، اور ہر حال میں اُمر بالمعروف اور نہی عن المئر کا فریضہ حسب استطاعت انجام دیتی ہے:

"ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروفو ينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون" ﴿آل عمران: ١٠٨ ا ﴾ تم سے ایک جماعت الی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے ، نیک کا مول کا حکم کرے اور برے کا مول سے روئے ، اور بہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ﴿٨﴾ اسلام کی سربلندی کے لئے جہاد کو قیامت تک کے لئے فرض بچھتی ہے، اور اس سلسلے میں زمان ومكان اور ظروف وحالات کے اعتبار سے جہاد باللمان ، جہاد بالقلم ، جہاد باللمان ، جہاد بالقلم ، جہاد باللمان اور جہاد بالنمان ، جہاد بالقلم ، جہاد باللمان اور جہاد بالنمان ، جہاد بالقلم ،

" جاهدوا المشركين بأموالكم و أنفسكم و ألسنتكم" ﴿ابوداؤد﴾

مشرکین سےاپنے مالوں،اپنی جانوںاورز بانوں سے جہاد کرو

﴿٩﴾ اپنے ایمان وعمل کی بناپر یقین رکھتی ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ بشارت اس کے حق میں سرفہرست ہے .

"لاتـزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتى أمر الله" ﴿مسلم﴾

حق پرایک جماعت ہمیشہ قائم رہیگی ،اسے رسوا کرنے والے کی رسوائی نقصان نہیں پہونچائیگی یہاں تک کہ قیامت آجائے.

اللهم اجعلنا من أهل الحديث وارزقنا العمل به و محبة أهله" احالله مين المل حديث بناءاس كى اتباع اور ممل كى توفيق دے اوران كى الفت ومحبت كاشيد ابنا آمين. فقط:

> ممتازاحمرعبداللطیف ۲۱رجهادی الأولی ۴۲۲۴ هرمطابق ۲۱رجولائی ۴۰۰۳ء

> > عالم انٹرنیٹ

# http://www.quransunnah.com ﴿ ٢٠١﴾ يخي پس منظر ﴿ ٢٠١﴾ الله الرحيم

#### مقدمة

الحمد للة رب العالمين القائل في كتابه المبين, سنريهم آياتنا في الأفاق و في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه علي كل شئي شهيد " حم سجدة: ۵۳ هوالصلاة والسلام علي نبيه الناصح الأمين محمد بن عبد الله القائل, لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كا لشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون البيم كالجمعة وتكون البيمة وتكون الساعة كاليوم و يكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة "مسند احمد ۲/۵۳۵ و علي آله و أصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے جس نے اپنی کتاب مبین میں فرمایا:, عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھا ئیں گے اور خودان کی اپنی ذات میں بھی۔ یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔ کیا آپ کے رب کا ہر چنز سے واقف وآگاہ ہونا کافی نہیں'

اور در ودسلام ہواس کے ناصح امین نبی محمد بن عبداللہ پر جنہوں نے ارشاد فرمایا:, قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک که زمانہ قریب نہ ہوجائے ۔سال مہینہ کی طرح ۔مہینہ ہفتہ کی طرح ۔ ہفتہ دن کی طرح ۔ دن گھنٹہ کی طرح اور گھنٹہ کھجور کے بیتے کے جلنے کی طرح ہوجائے''

اورسلامتی ہوآپ کی آل واولا د۔اصحاب اور قیامت کے دن تک آپ کی بہترین پیروی کرنے والوں پر.

# http://www.quransunnah.com المجديث كا تاريخي پس منظر المهامات

# http://www.quransunnah.com المجديث كا تاريخي پس منظر المهام الله المجديث كا تاريخي پس منظر